







Shop # 2-3 Ground Floor, Waqas Plaza, Amin Pur Bazar, Faisalabad. Ph: 041-2621568 E-mail: muhammadshahidattari@yahoo.com

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

84143 جملة حقوق محفوظ بين

گفتگو-۱۸ واصف علی واصف

۱۲۰۰رونے

نام كتاب

مصنّف

سال اشاعت

قيمبت



معنی مقصد: نجمایی اور ساری دنیا کوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔

انتا مالئر می دیکس ، فقر آن می دیگر آن می دیکس ، فقر آن می دیکس ، فرد می دیکس ، فقر آن می دیک

Shop # 2-3 Ground Floor, Waqas Plaza, Amin Pur Bazar, Faisalabad. Ph: 041-2621568 E-mail: muhammadshahidattari@yahoo.com

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

کنے لکھ کروڑ سوالی دَر تیرے نے آ دن سے واصف وی وسنیک کہاوے نیڑ نے نورنگردا داصف وی وسنیک کہاوے نیڑ نے نورنگردا (داصف علی داصف")

## عرض نابشر

'' کفتگو'' کے سلسلے کی اٹھارویں جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ بیہ والیوم بھی گذشتہ جلدوں کی طرح گوناں گول موضوعات پر مشتمل ہے۔ كتاب ميں يو چھے گئے جوسوالات ہيں انہيں اگرغور ہے ديکھا جائے تو ان کی اکثریت ذاتی نوعیت کے مسائل بربنی ہے۔اس سے بیرپیتہ چلنا ہے کہ ذاتی سوال کے جواب کو جب پڑھا جائے گا تو اس سے وہ مسکلہ بھی واضح ہوجائے گااوراس کاحل یا ناتھی آسان ہوجائے گا۔ بیسوال جس اورانسان کے دل میں ہوگا جس کواس کا جواب جاننا ضروری ہوگا''وہ آسانی سے اپنے مسكے كامل يالے گا۔ قبلہ واصف صاحب جب اپنی محفل کے لوگوں سے مخاطب ہوتے تنصفوان کافو کس ایک فرد ہوتا تھااوراس کی ذات ہوتی تھی۔ اس طرح وه اس کی ذات کا جائزہ لیتے اور جہاں پراُسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی اس کی نشان دہی کر دیتے۔اس طرح اس شخص کے من کے اندر آگی ہوئی گانٹھ کھل جاتی اور اس کے لیے کلم کا درواز و کھل جاتا۔ حقیقت کی تلاش میں

آنے والے لوگ جب قبلہ واصف صاحب، کے پاس پہنچ تواس طرح اپنا ابناراستہ بھی لیتے اور راستے کے لیے سامان بھی اکٹھا کرتے۔ آج بھی جو لوگ موجودہ دَور کے حالات کے جروا کراہ کے باوجود سے اور حق کی تلاش میں نکلتے ہیں تو آئیس کئی سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ '' گفتگو'' کا پیسلسلہ انہیں سوالات رکھنے والے اضحاب کے لیے کمل جواب رکھتا ہے۔ اُمید ہے آئیس سوالات رکھنے والے اضحاب کے لیے کمل جواب رکھتا ہے۔ اُمید ہے گئیسی کتابوں کی طرح بیجلہ بھی ان سب کے لیے وہی افادیت لائے گی جس کے لیے قبل کتابوں کی طرح بیجاد بھی ان سب کے لیے وہی افادیت لائے گی جس کے لیے قبلہ واصف صاحب اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں۔ قارئین سے کے دہ میشہ کی طرح اپنی رائے سے ہمیں ضرور مطلع کریں گے۔ درخواست ہے کہ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی رائے سے ہمیں ضرور مطلع کریں گے۔



Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan



روزوں کامہینہ آرہاہے تورمضان کاحق اداکرنے میں ہمیں

کیا کرنا جائیے؟

۲ آج کل استے فریقے کیوں ہیں؟ کیاان کو ستم کرنے کے لیے بلیغ کریں؟

۳ اگرمزاج ایک جبیبا ہوجائے توزندگی کا ڈرامہ بے رنگ

ہوکررہ جائے گا۔

سم اگرکسی کوبلیغ کرنے کا شوق ہواوروہ مامور نہ ہوتو وہ کیا

۵ فرد کی معاشرے کے لیے کیا ڈیوٹی ہے؟

۲ جس کوآپ جبیبا کوئی مل جاتا ہے وہ دوسروں کوتو معاف

كرديتا بيكن البيئة بومعاف نهيس كرسكتا معاف م

کے میں بیجاہتا ہوں کہ جوآب کے پاس ہےوہ ہمیں دے دیں۔ ہم ۸ جورزقِ حلال مشکل سے کمایا ہواس کے بارے میں بتادیں۔ ۸ آپ جودرس دیتے ہیں وہ سے سے کین جن حالات کا ہمیں سامناہے وہاں ہم بیسب کیسے کریں؟ والمركوني رضائة الهي كاسفركر بين بيول كي ضروريات کوکسے پورا کر ہےگا؟ اا فراراور ہجرت میں کیافرق ہے؟ ۸r ۱۲ جہال ادب کامقام ہووہال پرسوئے ادب کہاں سے شروع ہو کیا ہم الی تبلیغ کیا کریں کہلوگوں کا ایمان مضبوط ہوجائے؟ ۳۸م بیریاشخ کااصل کام کیاہے؟ اگرآ دمی کوئی کام کرنا جاہتا ہواوراس کی استعداد نہ ہوتو پھر یہ فیضان نظر کیا ہوتا ہے؟ 111 كياايها بهى موتاب كمانسان كويبة بى ند جلے كويش كهاں

120 کہتے ہیں خواجہ غریب نواز کا مزار وہاں تہیں ہے جہاں ہم جاتے ہیں تو پھرفیض کیسے ملتاہے؟ 127 ہم توبیسوج کے جاتے ہیں کہوہ بزرگ وہاں موجود ہیں اگرجلوہ ہرجگہ ہےتواس جگہ کی شخصیص کیوں ہے؟ 124 لبعض اوقات انسان كوصاحب ِمزاروہاں ببیٹا ہوانظر 104 مین روزانه دا تا در بارجا تا هول میں کسی سے بیعت بھی تنہیں اور نہ کسی نے مجھے وہاں بھیجا ہے تو پھر قیض یہ جومزاروں پرلوگ جھک جاتے ہیں تو کیا بیشرک تہیں؟ جس طرح الله تعالی کا کرم مخصوص لوگوں پر ہوتا ہے کیا اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کرم مخصوص مقامات پر بھی ہوسکتا ہے؟ ۱۴۸ اس دور میں ہمار ہےشہر میں ایک جگہ مسجد گرا کے بلڈیک بنا 21 انٹریامیں اگرابیا ہوتا تو آگ لگ جاتی۔ 101 . میتو آیت سے ثابت ہے کہ جواللہ کی راہ میں مر گئے وہ زندہ ہیں مگر کیا ہے آیت سے ثابت ہے کہ جواللہ کی یاد میں مر گیاوہ

100 ۱۳ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ بیلوگ زندہ ہیں یاد میں ہیں تو دوسری طرف Evil forces بھی ہیں تو کیاوہ بھی اesternal ين \_ يا د تو وه جھي رہتي ہيں .... 104 ا عقیدت اندهی کیسے ہوتی ہے جیسے Blind faith ہوتا ہے۔ ۱۲۶ الصلوة والسلام عليك بإرسول الله يغوركرين توبيلكتا ب كهربياللدكادرود ب كيااييا ب 141 دوسری قومول کے ساتھ اللہ کیا کرے گا؟ 1214 س درودشریف کے اواب کے بارے میں ہمیں بتاویں۔ ہمارے برزگان اولیائے کرام کس طرح اپنا کام کرتے ہیں؟ 199 الله تعالی کا أنعام كيا موتابع؟ 211 اس محبت میں انسان کو بیسوئی کیسے ہو؟ 110 بدكيسے بنة علے كاكركون ساعلم جو ہے وہ ي ہے؟ 217 ايك مرتبه مين ني يشاني كعالم مين اين والعمروم ے رابطہ کیا تو میرا کام ہوگیا تھا۔

[ ٢]

یہ جود نیامیں ہمیں ظلم نظر آتا ہے بیت حقیقت میں کیا ہے؟

بات تو آب نے تھے فرمائی کین جب انسان پر گزرتی ۔

ہے تو بڑی دِفت ہوتی ہے؟

کی آیات برکوئی رفت طاری نہیں ہوتی اور بھی عام آیات پہ

آ نسونگلنے لگ جاتے ہیں۔اس کی کیاوجہ ہے؟

ایک دن آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یادیاذ کرانعام

ہوتا ہے کیاوہ ہم جیسوں کومیسر آسکتا ہے؟

۵ بیکیے پنتہ جلے گا کہ ہماری زندگی میں کوئی واقعہ فطرت کی

طرف سے ہے یا ہمارے اپنے مل کی وجہ ہے ؟

ہم جا گئے میں جوخواب دیکھتے ہیں ان سے چھٹکارا کیسے حاصل کریں....

یک سیشمیرکےمعاملے میں جو کچھ ہور ہاہے تو یا کستان کے لیے تو

المحام المبيل ہے؟

277

Madni Library

Talıb-e-Dua: M Awais Sultar

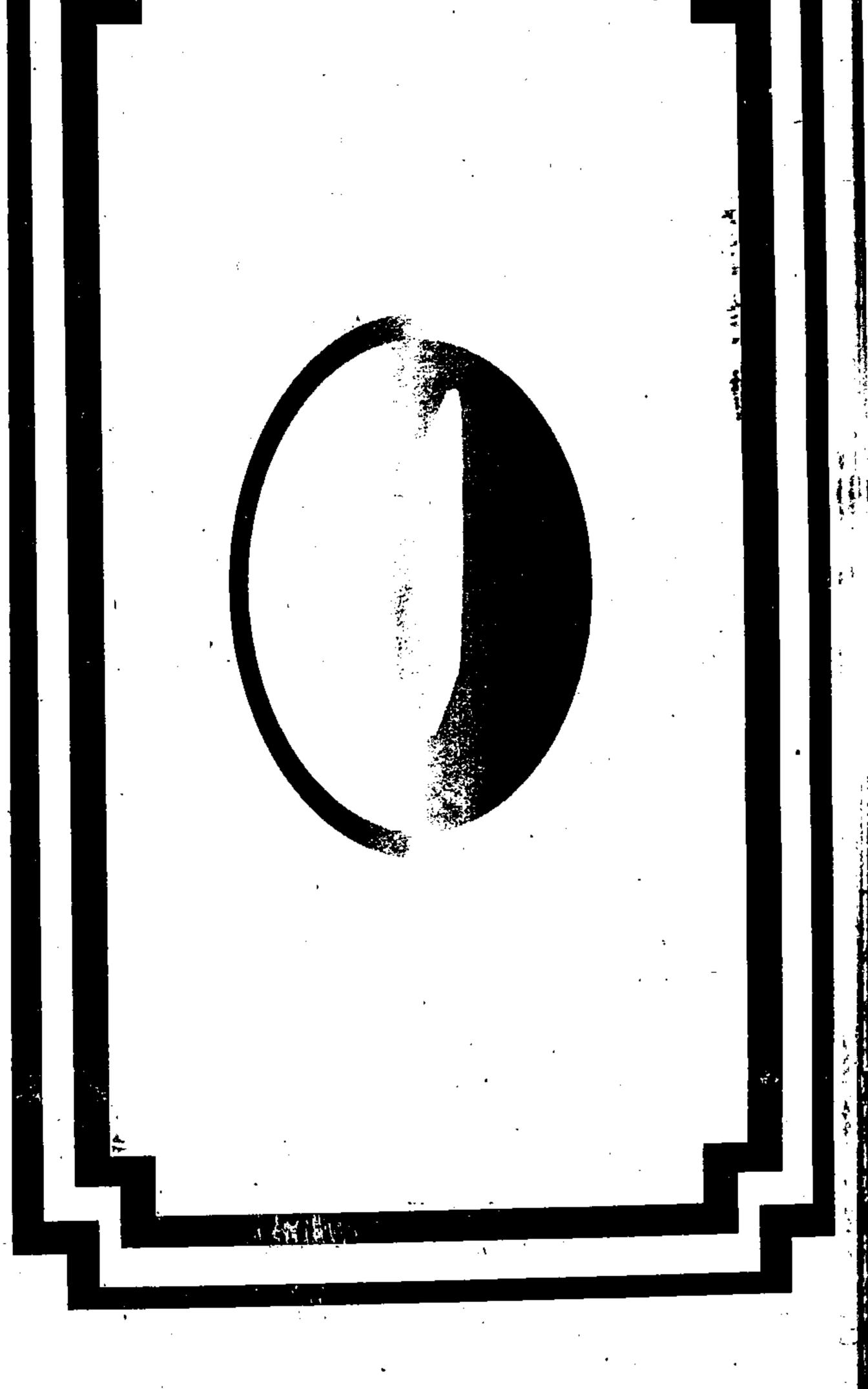

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Madni Library

Talıb-e-Dua: M Awais Sultan

روزوں کامہینہ آرہاہے تورمضان کاحق اداکرنے میں ہمیں کیا کرنا حیاہیے؟

ہ ہے۔ ۱ ہے کل اپنے فرقے کیوں ہیں؟ کیاان کوختم کرنے کے لیے بلیغ کریں؟

۳ اگر مزاج ایک جیبا ہوجائے تو زندگی کا ڈرامہ بے رنگ ہوکررہ عائے گا۔

ا اگرکسی کوبلیغ کرنے کا شوق ہواوروہ مامورنہ ہوتو وہ کیا کرے؟

فردی معاشرے کے لیے کیاڈیوٹی ہے؟

جس کوآپ جیسا کوئی مل جاتا ہے وہ دوسروں کوتو معاف کر دیتا ہے لیکن اینے آپ کومعاف نہیں کرسکتا۔

ے میں پیچاہتا ہوں کہ جوآب کے پاس ہےوہ ہمیں دیے دیں۔

۸ جورز ق مطال مشکل ہے کمایا ہواس کے بارے میں بتادیں۔

ہ آپ جو درس دیتے ہیں وہ سے ہین جن حالات کا ہمیں سامنا ہے وہاں ہم بیسب کیسے کریں؟

۱۰ اگرکوئی رضائے الہی کاسفر کریے تواہیے بچوں کی ضروریات کو کیسے پورا کرےگا؟

اا فراراور ہجرت میں کیافرق ہے؟

ا جہال ادب کامقام ہووہال پرسوئے ادب کہال سے شروع ہوجاتا ہے؟

Madni Library

Talıb-e-Dua: M Awais Sultar

سوال:

روزوں کامہینہ آرہاہے تورمضان کاحق اداکرنے میں ہمیں کیا کرنا

جا ہے؟

جواب

چھوڑتے جارہے ہیں۔عمر کی Decline میں بڑھایے کے حوالے سے آپ نے کئی چیزیں جھوڑ دی ہیں سیروتفری جھوڑ دی ہے اور دلچینی جھوڑ نے جا رہے ہیں۔ پہلے بیہ وتاتھا کہ آپ کے پاس وفت ہیں تھااور دلچیدیاں زیادہ تھیں۔مقصد سے کہ انسان زندگی لوختم ہوتے وفت بھی چھوڑ تا ہے اور زندگی کے اندر بھی اسے جھوڑتا جاتا ہے۔ کل کی آپ کی حرکتیں جو آپ کی مجبوریاں تھیں آج ان حرکتوں کے بغیر بھی آپ مجبور ہیں۔ نومد عابیہ ہوا کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہر دور میں ہر کمل میں اور ہر قال کے اندر کمزور کی زندگی کمزور ہی ہے مجبور کی زندگی مجبور ہے۔ اور جو بے باک ہے وہ ہر شعبے میں بے باک ہے۔ ناکام انسان وہ ہے جو بڑے خلوص سے اور بڑی نرم ولی کے ساتھ عبادت کرے اور بڑے مخت دل کے ساتھ کاروبار کرے۔ اس طرح وہ نا کام ہوجائے گا۔مقصد بیہ ہے کہ اس آ دمی کا اپنی زندگی میں دورویوں کو اختیار کرنا ہی زندگی کی نا کامی ہے۔ عام انسان جس کے پاس بہت عبادت تنہیں ہے بہت فرائض نہیں ہیں وہ کل بھی کمزور تھااور آج بھی کمزور ہے۔وہ یر هائی میں بھی کمزورتھا' لکھائی میں بھی کمزورتھا' بولنے میں بھی کمزورتھا' سروس میں بھی کمز وُرتھا 'استعفٰ کے وفت بھی کمز ورتھا اور گھر بنایا تو بھی کمز ورتھا اس کو زندگی ہی کمزور ملی۔ بیرآ دمی پھر بھی Consistent ہے کمزور ہے۔ اور جو بے باک ہے وہ ہردور میں ہے۔ اور جو بے باک ہے وہ ہردور میں بے باک ہے۔ تو وہ کامیاب ہو گیا ۔تو کامیابی کی بیرایک تعریف ہے۔ وہ شخص جو اینا Behaviour بدلتا ہے وہ صحف اگر کسی ایک Behaviour یا طرز میں کامیاب ہوبھی گیا تب بھی ہماری نگاہ میں وہ ناکام ہے۔اگراتنی بات کو Basis بناليا جائے تو پھر آپ کا سوال آتا ہے اور سوال کی وجوہات آتی ہیں کہ جمیں عباوت کے بارے میں کیا کرنا جا ہیں۔غباوت کے بارے میں آپ جو چھ کرنا جائے ہیں' زندگی کے بارے میں بھی وہی چھ کریں۔اگر عبادت الله کا حکم ہے اور آب اتفاق سے ماننے والے بیدا ہو گئے ہیں تو اللہ کے باقی احکام کوانے بی ادب سے مانیں جیسے آ پے حکم الہی کوعبادت میں مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی اینے ساتھ جوفرائض لار ہی ہے اور آ پ ان کواطاعت میں بسر کررہے ہیں' عبادت میں اگرخلوص ہے تو ان واقعات کے اندرگزرتے ہوئے اتناہی خلوص پیدا کریں اور کہیں کہ میرے ما لک نے بیزندگی دی ہے اس کیے بیجی اتنی مقدس ہے جتنے عبادت والے احکام مِقدس ہیں۔ میں پھرکہوں گا کہ وہ صحص نا کام ہے جوعبادت میں نا کام ہے اور زندگی میں غیرمخلص ہے۔ بیدونوں راستے آپ کوایک ہی معبود کے سامنے حاضر کرتے ہیں۔عبادت میں آپ معبود کے سامنے ہوتے ہیں حالانکه آپ جانتے ہیں کہ آپ ہروفت معبود کے سامنے ہیں۔وہ آ دمی جو عبادت میں بڑے خشوع وخضوع کے ساتھ روتا ہے اور باہر جا کے بھراللّہ

سے غیر حاضر ہوجا تا ہے تو وہ آ دمی نا کام ہے اور اس کی عبادت بھی نا کام ہے۔آب نے رمضان شریف کا بوچھا ہے اور پیر کہتے ہیں کہ روزہ اللہ کا حکم ہے۔اگرآ پکوروزے کی بیلفا دیت نہ ملے کہ بیضیط سکھا تاہے غریب والا فاقد سکھا تانے مجبوری کا جبر سکھا تاہے اور اصلاح کرتا ہے تو کیا پیکافی نہیں كه بيالتَّد كَاحَكُم بِي اللَّه كَاحَكُم بَحِقت بهوئ روز كوركها جائے اور اگرانسان Observe نه کریسکے تو خودکوا تنا ہی معذوریا مجرم سمجھے جبیبا کہ انسان حکم نہ مانے سے ہوتا ہے جیسا کہ سی کاحق ادا کرنے میں کوتا ہی ہوجائے تو انسان معذرت کرتا ہے۔ اگر میہ بات سمجھ آ گئی تو پھر آ پ جواب کے قریب ہوجائیں گے 'کہ انسان اللہ کا حکم سمجھ کے عبادت کرے 'نماز پڑھے تو اللَّه كَاحَكُم سمجھ كے اور روز ہ ركھے تو اللّٰه كاحكم سمجھ كر ..... وہ تحض جواللّٰہ كے حكم کے تابع ہے وہ زندگی گزار نے نواللہ کا حکم سمجھ کے سونا بھی اللہ کا حکم اور جا گنا بھی اللہ کا تھم .... بعنی کہ وہ زندگی جواللہ کا تھم سمجھ کے گزررہی ہے اس زندگی کا سارا سلسلہ اول ہے آخر تک سارے کا سارا تھم ہے۔ اس سارے تھم میں روز ہ کوئی الگ ہشے ہیں۔اس زندگی کے اندر جواطاعت میں ہے اُس کے لیے نماز کوئی الگ کیفیت نہیں بلکہ نماز ایک ہی کیفیت ہے۔ وہ مالک ہے جب علم دے کہ کھانا کھالوتوادب سے کھانا کھالو جب کے کہ ہمیں ہم مال دیتے ہیںتم مال لے لؤ بھی کہتا ہے کہ جھے قرضہ دیے دو عالانکہ دینے

والاخود ہی ہے کین بھی زکوۃ لے لیتا ہے۔اگرؤہ کہدرہا ہے کہ عبادت کرو اور آپ کوسجدے کا مفہوم سمجھ نہ آئے تو بھی اس کا ماننا ادب کی بات ہے۔زندگی کے ادوار میں آپ کا مزاج جوالی اللہ ہے اگر اس میں تبدیلی نہ ، آئے تو پھرروزے کی بات سمجھ آجائے گی۔اگر آب منتشرزندگی سے ہٹ كرايك الك عبادت گاه ميں جارہے ہيں تو پھر مجھ ہيں آئے گی كيونكہ باقی زندگی تو آ کے پیچھے ہوگئی ہے لیکن رمضان میں آپ بہت عبادت کرنا جا ہتے ہیں۔آپ روزہ رکھیں' بیاجھی بات ہے۔ میں نصیحت کے طور پر آپ سے ا یک وعده لینا جا ہوں گا کہ وہ مخص جوروز ہندر کھے وہ کسی افطاریارٹی میں شامل نه ہو۔ بیرچھوٹا سا وعدہ ہے کہ آپ میں سے کسی افطار پارٹی میں وہ آ دمی شامل نه ہوجس کاروزہ نہ ہو۔روزہ رکھنے کا وعدہ تو آپ نے اللہ سے كيا ہوائے وہ تو اللہ جانے اور آپ جانوليكن ميرے ساتھ حال ميں آپ ہي وعدہ کریں کہ کوئی شخص افطار بارٹی نہ دیے جس کا روزہ نہ ہواور کوئی شخص افطارِ بارٹی میں شامل نہ ہوجس کاروزہ نہ ہو۔اللہ کے ساتھ استے ہے باک نه ہوجاؤ کہ گستاخ بن جاؤ'ا بنی دنیا میں دین کوآ بال طرح سے Deal نہ کریں کہ روزے کے نام پر روزے کے بغیر وہ کیفیت حاصل کرنا جا ہیں۔اگر روزہ نہیں رکھا تو عید کو Enjoy کرنے کے لیے عبث قسم کی خوشی بیدانه کرنا مجرآب کا جاندرات کے ساتھ کیاتعلق اور عید سے کیساتعلق

کیونکہ آپ کاروز ہے کے ساتھ تعلق نہیں تھا۔ اگر روزہ نہیں ہے تو پھر آپ کی عید کیا ہے اور روز ہیں ہے تو افطاری کیا ہے۔افطار توروز ہوار کے لیے ایک فتم کی عید ہے۔ اس لیے بیروعدہ کرلوکہ ایسی افطار یارٹی میں آپ نہیں جائیں گے جنب آی کاروز فہیں ہوگا۔اس لیے نصیحت پیرہے کہ دین کے میں رکن کو Lightly نہ لینااور بیہ نہ سمجھنا کہ آی کی اس حرکت کو Register نہیں کیاجا تا۔اے با قاعدہ رجٹر کیاجا تا ہے۔اگر روزہ نہیں رکھانواں میں کیا معذرت کرو گئے چلوکسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے تو پھر اس حالت میں افطار پارٹی میں جانا بڑی دیدہ دلیری کی بات ہے اور گستاخی کی بات ہے۔ آئ یا مُنٹر نہ کرنالیکن چونکہ آپ بے نصیحت کی بات پوچھی ہے تو سی بات بتانا ضروری شمجھتا ہوں اور آپ کی بچت تب ہوگی جب میں ہ بات چھوڑ ون گانہیں۔ تو آپ وعدہ کریں کہ میں اس طرح کسی افطار يار ٹی میں نہیں جاؤں گایا کسی کواس طرح اپنے گھر میں نہیں بلاؤں گایا پھر گھر میں روز ہ داروں کو بلاؤں گا۔افطار کے نام پرسیاسی پارٹی نہ کرنا۔تو آپ بیہ وعده کرلیں اپنی بچت کرلیں اور جان بچائیں۔ آپ دین کو دین کی طرح و بل کریں۔ میں اس بات کی تقیمت کرر ہاہوں کہ دین اور دنیا کوایک کیفیت سے ڈیل کریں کامیاب انسان وہ ہے جودونوں کوایک کیفیت سے کریے اس کا سونا بھی عبادت ہے' اس کا جا گنا بھی عبادت ہے' اس کا کھانا بھی 84143

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

عبادت ہے اور اس کی عبادت تو ہے ہی عبادت ۔ میری تصبحت سیرے کہ ہ ہے عبادت اور زندگی کوجدانہ رکھیں۔اللّٰد کریم کے بندے ہونے کی حیثیت ہے اور مسلمان ہونے کی حثیت ہے آپ نے نوٹ کیا ہو گا کہ پچھ باتیں ہ پے کہ جھے ہیں آئیں لیکن اسلام آپ کا دین ہے۔ جیسے آپ کواینے انسان ہونے میں کوئی خوبی نظر آتی ہے تواگر بظاہر خوبی نظرنہ آئے پھر بھی کچھ ہونا ہ ہے کا اپنا ہونا ہے کیہ مجبوری ہے۔جس طرح بیرجانتے ہوئے کہ ہم انسان ہیں کے بس ہیں پھر بھی ہم انسان ہیں کیہ جانتے ہوئے کہ آپ کا باقی خاندان اجھانہیں ہے پھر بھی وہ آپ کا خاندان ہے اسی طرح آپ کا ملک ہے اور آپ کا دین ہے۔اب آپ بیردیکھیں کہ جب آپ لے دین کوقبول كياتودين كاير جيار اس كا Defence اوراس كوقبول كرنااب آب كى ذمه داری ہے۔تولیدون آپ کا ہے اور آپ کے سامنے آپ کے ہاں اس وین میں کوئی نقص واقع ہور ہا ہوتو اس نقص کو دور کرنا آ ب کی دینی ذمہ داری ہے۔ اب دین کوئی الگ شعبہ ہیں ہے کہ بیان لوگوں کا کام ہے۔ جس کو آپ اینا دین سمجھ رہے ہیں اس کا شحفط آپ کا فریضہ ہے۔ اور پچھ ہیں کر سکتے تو پیضرور کریں کہ جولوگ دین کے خلاف چل رہے ہیں ان سے علق تو مرهم کیا جاسکتا ہے۔ جوآ دمی آپ کے دین کے خلاف بولے اور آپ اس کے حق میں بولیں تو آپ نے دین کے خلاف بولا۔ تو پیضیحت ہے۔

روزے کا واضح طور پرادب نہ کرنے والوں کے سامنے آپ مؤدب نہ ہونا۔ جوآب کے دین سے محبت ہیں کرتا آپ ان سے برملامحبت نہ کرنا۔ اگر آپ اتنى سے بات كرليں تو مسكه على ہوجائے گا۔اب بيتو بتانے والى بايت نہيں ہے کہ روزہ کب رکھتے ہیں، کب افطار کرتے ہیں اور اس کی دعا کیا ہے۔ اگرروزه بین رکھ شکتے تو روز ہے کا اتناادب کرلیں کہ آپ کا ادب روز ہ دار کے روز سے نے زیادہ نمایاں ہوجائے۔ پچھلوگ جج کرنے جاتے ہیں اور وہاں گتاخی کر بیٹھتے ہیں اور پچھلوگ یہاں سے اتناادب کرتے ہیں کہان کا یہاں جج ہوجا تاہے۔توبات ادب کی ہے بات آپ کے قبول کرنے کی ہے اور بات اس کی Form کی نہیں ہے اور Performing کی نہیں ہے۔ اگرآپ صاحب ادب بین تو آپ کاروزه قبول ہے۔ ایک بار آپ ایپ وجود کوالٹد کے جوالے کر دیں تو پھراس کے اندر جو بھی ہور ہاہے وہ آپ پر بورے کا بورارم ہے۔ اس طرح آب اس کی محبت میں ستم بھی برداشت کرلیل گے۔محبوب کی تعریف ہی ہیں۔ ہے کہ محبوب کاستم سم نہیں رہتا۔ ستم جو ہے رہ غیر کا ہوتا ہے اور وہی عمل اگر اپنا کر جائے تو وہ اس کا کرم ہے۔ جہاں والبنتگی ہوتی ہے وہاں درد ہوتا ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ چھالوگ ایمان سلامت ما نکتے ہیں اور پچھلوگ درد کی سلامتی ما نگتے ہیں۔سلطان العارفین نے کہاہے کہ کہ

ایمان سلامت هرکونی منگدات عشق سلامت کوئی ہو توعشق اورورة كى سلامتى كوئى كوئى ما نكتاب بيه بيه بيه كه آب كى والسكى سے آپ کے لیے خود بخو دراستہ بنتا ہے۔اگر آپ اینے دین کواس طرح قبول کرلیں تو آپ خود بخو دیچھ عرصہ کے بعد اس نتیجہ یہ بہجیں گے کہ اب روزه ہونا جا ہیے بہاں نماز ہونی جا ہیے بہاں شب بیداری ہونی جا ہیے اور عبادت كابير بيطريقه بونا جابية تاكه ميرى زندگى الله كقريب بهوجائے۔ جولوگ عبادت میں کمزور زہ جائیں انہیں اوب میں بھی کمزور نہیں ہونا جا ہیں۔اگرا پے عبادت میں کمزوررہ گئے تو عبادت کرنے والوں کا مذاق نہ اُڑانا 'روزے دار کا ادب کرنا کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہوسکتا ہے۔ شاید انہی کے دم سے آفتیں نہیں آرہیں۔بس آپسیدھااللّٰدی طرف اللّٰہ کے دین میں اللہ کے لیے اور اپنی جان بخشی کے لیے داخل ہوجا کیں۔روزہ آپ ادب سے رکھیں اور محبت سے رکھیں ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت انعام دے گا۔ میر بھی انعام ہے کہ روزہ ہوجائے اور اس کی افادیت سمجھ آجائے۔روزہ اور سجدہ انسان کواللہ کے بہت قریب کرتے ہیں۔روزہ دار کاخر بدار اللہ خود آپ ہے۔ بیراللداور اس کے بندے کے درمیان خاص عبادت ہے۔ بیر عبادت وہ ہے جس کا کوئی گواہ ہیں ہے اس کا گواہ ہو ہیں سکتا کیونکہ یہ بندے اور خدا کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کواپنے سامنے سے بولنے کی

44

توفیق عطا فرمائے اور آپ بیرہیں کہ بااللہ ہم ایمان لائے ہم آپ کا کہنا ' مانیں گے۔بس پھرآ ب مان لیں۔اگر آ ب نہ بھی مانیں تو پھر بھی آ پ زندگی کوچھوڑتے جارہے ہیں۔اگرآپ کو بیاندیشہ ہے کہ کہیں روز ہ رکھنے سيطبعت مين نقص ندموخائے صحت خراب ندموجائے تو آپ روزہ ندر کھ کے بھی بیار ہوسکتے ہیں۔افسوں تو رہے کہ آپ نے اپنے آپ کوجس حالت میں سنجالنا جاہا ہے۔ اس حالت میں نہ تبحل سکے۔ آپ بیر کہتے ہیں کہ زندگی میں فلاں مجبوری ہے جس کی وجہ سے دین بڑمل نہیں کر سکے مگر پھر آپ نے وہ مجبوری بھی جھوڑ دی۔مثلاً آپ نے کہا کہ دفتر جانا ہے نماز نہیں یر سے سکتے اور پھرخود ہی دفتر جھوڑ دیا 'ایک انا کے لیے دفتر جھوڑ دیا۔جو چیز آپ نے دین کے لیے ہیں جھوڑی وہ آپ اکثر اولا دیے لیے جھوڑ دیتے ہیں'اکٹر اپنی صحت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور بھی اپنی انا کے لیے چھوڑ ویتے ہیں۔ پھرآنے نے دین کے مقابلے میں اتنا بڑا جواز کیا دیا کہ بڑی مجبوری ہے اور وہ مجبوری آپ نے ایک جھوٹی سی بات کے لیے ترک کر دی۔ایک دن اس مجبوری کے لیے نماز ترک کردیتے ہیں اور دوسرے دن وہ مجبوری بھی جھوڑ دی ۔ تو وہ مجبوری جس کونٹیسر ہے دان آ ب نے جھوڑ دینا ہے ۔ اس کوآپ نے دین کے مقابلے میں رکھا۔ بڑے افسوس کی ہاست ہے! آپ کو تین کام مجبور کر سکتے ہیں مجمعی شہرت کی خواہش ہوتی ہے مجمعی دولت کی

خواہش ہوتی ہے اور کسی کسی آ دمی کواپنی پہیان کی خواہش ہوتی ہے۔ایئے آ ب کو جاننا' اینی Creation کو جاننا' بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ اگر طویل زندگی شهرت اور پیسے کی خواہش نکال دی جائے تو بہت ساری بات سمجھ آجاتی ہے۔ بیہ مجھ آجاتا ہے کہ پیسہ بھی کھانے کے کام نہیں آتا بلکہ کھاناہی کھانے کے کام آتا ہے ہے۔ پیلے کی محبت انسان کو اللہ سے وُور کردیتی ہے۔شہرت کے بارے میں مکیں نے آب کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ا المحصولے ماحول میں شہرت جو ہے ہید بدنامی ہے۔ شہرت کہاں ہونی خاہیے؟ ا : سیحول میں آپ کی شہرت ہونی جا ہیں۔ تو آپ پہلے سیح لوگ پُن لیں اور ، پھران میں آپ کومشہور ہونا جا ہیے۔ویسے بھی Overlap کرنے اپنی زندگی سے باہرر ہے گی آ ہے گی آ رز و چھوم سے بعد ختم ہوجائے گی۔ جب آ پ ویکھیں گے کہ آپ کی پیند کے مانوس چہرے ایک ایک کر کے چراغ کی طرح بچھ گئے تو آپ کہیں گے کہ یااللہ ہم اکیلے کہاں پھرر ہے ہیں ہمیں بھی بُلا۔ جن کی خاطر آپ زندہ تھے اگر وہ ہی نہرہ گئے تو پھر زندگی ایک ا عذاب ہوگئ۔ آ دھا کام تو آپ کر آئے ہیں کہ ماں باپ کورخصت کرنا '' برداشت کر گئے ہیں' اب آ دھاباتی رہ گیا ہے اور ان میں بھی آ پ کے ا مانوس چیرے رخصت ہوتے جارہے ہیں۔ آپ نے بزرگوں کو اور ماں باب کوجس ہمت سے جاتے ہوئے برداشت کیا تو یہ پی بات ہے کہ آپ میں ہمت تو موجود ہے اور یہ مجبوری ہے۔ اولا دکو آپ کاغم ہوگا اور پھر آپ کو کم ہوگا اور پھر آپ کو Correspondingly غم ہوگا کہ بے چاری اولا دکو ہماراغم ہے۔ تو اللہ کے مقابلے میں لوگ اکثر یہ جواز دیتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں مصروف ہیں۔ اور پھر وہ مصروفیت آپ ترک کر دیتے ہیں۔ اس لیے روزوں کے بارے میں آپ کو یہ نصیحت ہے کہ آپ روز ہ رکھیں اور نہ رکھ سکیں تو افطار پارٹی میں میں آپ کو یہ نصیحت ہے کہ آپ روز ہ رکھیں اور نہ رکھ سکیں تو افطار پارٹی میں

اب اورسوال بوچھیں .....

سوال:

آج کل احتے فریے کیوں ہیں؟ کیاان کو متم کرنے کے لیے بلیغ

\*\*

جواب:

آپ فزیے کی بات چھوڑیں کہ لیک کہانی ہے۔ آپ اپنے ساتھ ہونے والی بات کودیکھیں۔ ایباسوال سوچیں کہ جس کا آپ کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ معاشرے کی اصلاح نہ کریں۔ جومسکہ آپ کے ساتھ وابستہ ہو وہ بتا کیں۔ جو ہ بتا کیں۔ جو آ دمی مامور نہ ہو وہ تبلیغ نہ کرے۔ جس آ دمی سے آپ کی نسبت نہ ہو محبت نہ ہو اُ شنائی نہ ہو تعلق نہ ہوا ور جس کو آپ اپنا بیسہ نہ دے سکیں اُس آ دمی کو نسیحت نہ شروع کر دینا کہ دین یہ چلو راضی رہو اللہ بھلا

کرے گا'میں تمہیں بہشت دیئے آیا ہول۔اگروہ کیے کہضرورت ہے بیبے وے دونو میر کھے گا کہ ہم بیسے نو نہیں دے سکتے مگر بہشت دے سکتے ہیں۔ تو وہ کیے گا کہتم جھوٹے ہو۔ تو آپ اس آ دمی کوزندگی کاحسین مستقبل دکھا ئیں جس کوآی این زندگی کے حسن میں شامل کرنے کے لیے تیار ہوں۔آی اُ سے اللہ کے دین میں شامل کرتے ہیں اپنی بہشت میں شامل کرتے ہیں مگر این زندگی میں شامل نہیں کرنے۔ تو آپ کہاں تبلیغ کریں؟ اس کو بلیغ کریں الله جس سے پہلے آشنائی ہو۔ ناواقف اور نا آشنا کے سامنے بھی تبلیغ نہ کرنا۔ اور جس کے ساتھ آ پ کی ضد ہے اس کوفر آن کی آبیتی نہ سنانا۔ ضدتو آپ کی انسان کے ساتھ ہے اور آپ اسے کہیں گے کہ دیکھواللہ کا پیم ہے جتی کہوہ ا نكاركر جائے گا۔ بيار آ دمي كونماز كاحكم نه دينا كه الله تعالى نے فرمايا ہے كه نماز یڑھو....وہ کہے گا کہ میں نہیں پڑھتا۔اگراس نے انکار کیا تو گناہ تمہارے ذے ہوگا۔اس کیبلیغ کو Contain کرو۔سب سے اچھی تبلیغ ہیہ ہے کہ آپ جہاں جارہے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوجائے کے بغیر آپ کے ساتھ إ چل پڑے اس کو کھلاتے بلاتے لے چلوتو وہ خود بخود آپ کے ساتھ جج پہ ا چل پڑے گا۔ آپ صرف تقیحت کرتے ہیں اور اس کی زندگی میں Contribute پھیلی کرتے۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے دین میں برابر کا شریک ہوجا....وہ کہتا ہے کہ میں تیرے مکان میں برابر کاشریک ہونا جا ہتا

ہوں تو آ ب کہیں گے باہرنگل ۔ تو ایس تبلیغ حصوٹ ہے۔ ایسانہیں ہونا جا ہے۔ تو تبلیغ کون کرے گا؟ جو مامور ہے۔ اسلام کے اندر دفت کی ایک وجہ رہ بھی ہے کہ ہرکس و ناکس جس نے دولفظ پڑھے ہیں وہ کھڑا ہو کے کہنے الكتاب قال الله تعالى في الكلام المجيداورقال الرسول ـاوراين زندكى میں اس نے وہ چیز وارد ہیں کی۔ابیاسلسلہ چلا ہواہے کہ بس اللہ کا حکم سنواور سنادو بس پھر آزاد ہو گئے۔اس نے پھر آ کے سناویا اور اسکلے نے اور کوسناویا ' عمل کسی نے ہیں کرنا۔ بس پر جیال لکھ کے تقسیم کرتے جائیں گے اور کام کوئی نہیں کرنا۔ آپ اس کی زندگی کی کمزور یوں میں شریک ہوجا ئیں تو وہ آپ کے دین مین شریب ہوجائے گا۔بس اتن سی بات آپ سمجھ لیں تو بیانغ ہے۔فرقہ اس لیے بنتا ہے کہ وہ تصبحت تو کرتا ہے مگرشر بکے نہیں کرتا 'بیار کو آ ب هم دینے ہیں لیکن دوائی نہیں دیتے اور اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی فرما تأہے کہ صحت ہوجائے گی اور خود آپ کا بچہ سپتال میں داخل ہوتا ہے اس کے بیچے کو جامعہ نعیمیہ میں داخل کراتے ہواور اپنا بچہا پچی سن کالج میں۔ بيربرا فرق ہے۔اس ليے دين كي تبليغ كے ليے بہت ضروري ہے كه آپ اس کی زندگی میں بہت محبت کے ساتھ شامل ہوجا کیں اور اس کو بڑے یقین سے اپنی زندگی میں شامل ہونے دیں۔اس طرح وہ آپ کے دین کا ساتھی ہوجائے گا۔ تو پہلے اس کی زندگی میں Contribute کریں پھراس کے

وین میں Contribute کریں۔اس طرح بات آسان ہوجائے گی: بس ا تنی ساری نصیحت مان لو کل سے بیکام شروع کردو اس کوایینے پاس بلا وَ اور جاردن تک کھانا کھلاؤ' یا نجویں دن آ پ کی تبلیغ جاری ہوجائے گی۔ پھروہ خود ہو چھے گا کہ آ گے کیا کرنا ہے۔ بات آ سان ہوجائے گی۔ بیہ جوفقرا النگر جلاتے تھے یہ بلاوجہ بیں تھا۔ کنگریہ بُلا کے کھانا کھلاتے تھے اور کھانا بھی اجھا ہوتا تھا۔ ویسے بھی وہ باشعور لوگ تھے جلال اور جمال کی کیفیت سے آشنا تصے۔انہوں نے کوئی بہتے نہیں کی کہ بیر و بلکہ بیہ کہتے تھے کہتم ذراکھہرو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ تو تیسرے دن کھانا کھانے والوں کوخیال آیا کہ بابا جی خودنماز پڑھتے جارہے ہیں اور ہمیں کہتے نہیں ہیں۔ بڑے شرم کی بات ہے چلوہم بھی شروع ہوجائیں ....بس باباجی کا کام اتناتھا کہ کھانا کھلا کے تشمہیں کلمہ پڑھادیا۔انہوں نے بیکام کیا اور تبلیغ نہیں کی۔انہوں نے بیبیں کہا کہ اللّٰہ کیا فرما تاہے بلکہ اللّٰہ جوفر ما تاہے وہ انہوں نے کرکے دکھا دیا۔ تو آپ صرف بات نه بتائیں بلکہ اس کا آپ پر جواثر ہوا ہے وہ دکھائیں۔ ، باہر کے ملکوں میں جب تبلیغ ہوتی ہےتو وہ آپ کی باتوں سے متاثر ہو کے کلمہ پڑھ کیتے ہیں کھروہ یو چھتے ہیں کہاب ہم نے کون سامعاشرہ بنانا ہے۔ پھر آپ سونیتے ہیں کہ وہ تو ابھی ہمارے ہاں بنانہیں ہے۔ میں نے آپ کو نہلے بھی لکھے تایا تھا کہ بیرکیسا دین ہے جومسلمانوں بیہ نافذنہیں ہور ہایا بیر پھر

كييے مسلمان ہيں جن يردين نافذ نہيں ہور ہا۔اس ليے ساراقصور ہي آ يكا ہے۔آب وین کوجانے ہیں لیکن زندگی کوہیں جانے۔آب اینے دوست کو دین میں شامل کرتے ہیں کیکن زندگی میں شامل نہیں کرتے۔ تو آیا اس کی زندگی میں Contribute کریں اس کا دین ٹھیک ہے۔غریب کی غریبی دور کرو بیار کی بیاری دور کرو۔ان کا کلمہ تھیک ہے۔ ڈو بنے والے آ دمی سے آ پ کلمہ نہ سننے لگ جانا۔وہ جوڈوب رہا ہے اُ ہے آ پر کہتے ہیں کہ پہلے کلمہ سنا تو كون سے فرقے سے علق ركھتا ہے با واز بلند يارسول الله كہتا ہے كہيں .....وه بے جارہ پریشان ہوجائے گا'وہ تو ڈوب جائے گا'ختم ہوجائے گا۔ اس سے پہلے کہ آپ اس سے کلمٹنیں آپ اُسے کنارے لگالیں۔ پہلے أست رام دو پھراپنا کلمہ سناتے رہنا۔ آپ کی اس طرح کی ساری تبلیغ "ملھم Cancelled ہے۔ کیا پہلے والا کلمہ Cancel ہو گیا ہے جو نیا کلمہ سنتے ہو۔ بس البی تعلیم اور تبلیغ کا ایک شعور ہے کہ اے مسلمانواب مسلمان ہو جاؤ۔ میں بھی ہیں آرہی کہ کون کس کو کہدر ہاہے کہ اسلام میر کہتا ہے اور اسلام وہ کہتا ہے۔...مسلمان مسلمان کوکلمہ پڑھا تا جار ہاہے اور مسلمان مسلمان کی مددنبیں کرتا۔ چوری بھی ہوتی ہے ڈا کہ بھی ہوتا ہے اورمسلمان مسلمان کوکلمہ پڑھارہا ہے۔اس کیے آپ تبلغ سے چھعرصہ کے لیے ذراباز آجائیں اورابینے اندر بات وارد کریں بہتر انسان بن جائیں بہتر سلوک کرنے

والے بن جائیں ساتھیوں کی مدد کریں دوسروں کی بھی مدد کریں جس کسی کی شکل انسان والی ہے اُس سے مدد کرتے وفت مذہب نہ بوچھنا 'بس مدد کرو اس کی شکل سے میدو میصوکہ کیاوہ انسان ہے؟ اگروہ انسان ہے نواس کی مدد کردو۔اسلام میں تضاواورفساد کاساراواقعہ دین کے نام پر ہی ہواہے صحابہ كرام كى شہادت سے كر بلاتك د كيولو۔ ايك طرف دعوىٰ ہے كہ خليفہ وفت ہوں اور دوسری طرف امام عالی مقامٌ ہیں۔جوحملہ کرر ہاہے وہ جواز بناکے بیشا ہے۔ امام عالی مقامؓ نے فرمایا تھا کہ اور بات تو جانے دو' کیا مجھے بہجانے ہو کہ بین میو مہیں ہے ہوگا کہ میں کون ہوں کھریہ نہ کہنا کہ انجانے میں واقعہ ہوگیا۔تو وہ لوگ شناخت ختم کر بیٹھے وین کے نام پر دین کی شناخت ختم ہوگئ تبلیغ ایک ایسی چیز ہے جواس انسان کی شناخت ختم کردیتی ہے جو مامور نہ ہو۔ جو مامور ہوتا ہے وہ ایک ایک دن میں لاکھوں مسلمان کردیتاہے۔آپ سارے لوگ کہاں سے آئے ہیں' جہاں بہایک مامور أ دى آيا تھا' دا تاصاحب آئے يا خواجه غريب نواز آئے ايک ايک آ دمي ہ کے اور بستیوں کی بستیاں مسلمان ہو گئیں۔خلوص محبت مسن سلوک سمجنے شكر كنج گفتگوئے شكر ..... بيرهي أن كي مڻياس ـ تو ايبا كلمه جا ہے انسان انسان کے ساتھ ربطر کھے محبت رکھے تو بھرآ سانی ہوجاتی ہے۔محبت کرنے والا آسانی میں ہوتا ہے اور آسانی کرویتا ہے۔ آب کے لیے بہی تبلیغ ہے

اوریهی میرابیغام ہے۔ کسی انسان کی مدد کردؤ آپ کا دین مکمل ہوگیا۔اب پیر راز ہے۔ایک آ دمی کسی جگہا ہے سیجاللہ کے آ کے بیٹھا ہواد عاما نگ رہا ہے کہ یا اللہ مجھے تیری رخمت سے بیہ چیز در کار ہے 'تو مالک ہونے کی حیثیت سے مجھے ریہ چیزعطا فر مااور آ ہے۔اگر اس آ دمی کے پاس وہ چیز وہ تعاون اور مدد کے کے جلے گئے جووہ دعاسے مانگ رہاتھا تو آپ سیمجھیں کہاس کی وعاكى تاثير ميں اللہ نے آپ كا انتخاب كرليا۔ جوشخص اس فتم كے واقعہ میں شامل ہو گیااس کی بخشش کا قوی امکان ہے۔ بعنی آبیے کسی انسان کی اس آ رزوکو پورا کریں جس آ رزوکی وہ خدا کے آ گے دعا ما تک رہا ہے وہ آ دمی السيلے بميٹا ميدعاما نگ رہاہے تو آپ اس كى دعاكى تا ثير بن كے اس كى مددكو مینچیں تا کہ وہ آب سوال نہ کڑے۔اس بات کی سند بتا تاہوں۔ایک دفعہ ایک سائل ایک بزرگ کے پاس حاضر ہوا'اس نے سوال کیا اور پیپہ طلب کیا۔اس بزرگ نے اُسے پیپوں کی ایک تھیلی عطا فرمائی اور آپ رونے لگ گئے۔ وہاں جوحضرات موجود تھے انہوں نے حضرت امام حسن التکیالا سے بوچھا کہ آب نے اس کی مدونو کردی تھیلی دے دی چرآب روئے كيول؟ انهول نه فرمايا كه مين غافل هو گيا تھا' اگر مين غافل نه هوتا تو وه سوال کی زحمت سے نی جاتا 'میں نے اس کے سوال سے پہلے کیوں نہ دے دیا میری غفلت نے اس کوسائل بنایا۔ تو آپ لوگوں کی غفلت بھی سائل بنارہی ہے۔ اور پھرآ پ سائل کو چھڑ کیاں بھی دیتے ہیں۔ آپ بیغور کریں کہ سائل کو سوال کی زحمت ہے بچانے کے لیے آپ کو بید دین دیا گیا ہے۔ آپ کو بیداللہ کاراستہ بتار ہا ہوں کہ کوئی آ دمی جواللہ سے سوال کررہا ہے اُسے دنیا میں سائل بننے سے پہلے مدد پہنچادو۔ بس پھر آپ کا دین ٹھیک ہوگیا۔ اللہ کی طرف جانے والے گئی راستوں میں سے ایک راستہ مخلوق میں سے ہو کے جاتا ہے اور بیآ سان راستہ ہے کو گوں کی مدد کریں۔ مدد الفاظ کی بھی ہوئے انسان کو روش کردیں اور آزردہ انسان کو امید کا کنارہ دکھادیں ' بجھے ہوئے انسان کو روش کردیں ' کسی انسان کی زندگی کو کنارے لگا دیں اور کسی ہوئے انسان کو روش کردیں ' سی ہوئے انسان کی ورکردیں ۔ سب پھر اللہ راضی ہے۔

اب آپ اور سوال پوچ لین ..... پوچین ..... اس بات کا ضرور خیال رکیس کر آپ نے بہت کرتی ہے۔ اب بینہ کہنا کہ مجھے مدد کرنے کے لیے کوئی بندہ نہیں مل رہا۔ اگر انسان نیکی کرنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا چا ہے تو اُسے مل سکتا ہے۔ بیر آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایمانہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی نیکی نہیں ہوتی ہے تو آپ صرف معاف کرنا ہے؟ ظالم کو ڈسنے والوں کو اپنے ساتھ سنو مسلوک کی کمی والوں کو اور جولوگ آپ کی مرضی کے خلاف ہیں۔ آپ وہ بات کریں جس پہ آپ مامور ہیں۔ بیدین تو بڑا آسان ہے ایک کلمہ ہے بات کریں جس پہ آپ مامور ہیں۔ بیدین تو بڑا آسان ہے ایک کلمہ ہے

جسے ایک آ دمی نے پڑھا ہے دوسرا بھی اُسے جانتا ہے مگر پھرکون می بات ہے جواً ہے ملغ بنانے یہ مجبور کررہی ہے۔ ہرزبان تا تیر کے لیے ہیں بنائی گئی۔ کوئی زبان سخت ہوسکتی ہے۔اگر تعلق ہوتو پھرزبان میں شیرینی ہےاور تعلق نہ ہوتو دعا بھی اس کے لیے بردعا بنتی ہے۔ تو آپ تعلق بنائیں اور ایباتعلق نه بنائیں کہ وہ صرف آپ کی ذات کاتعلق بنے بلکہ علق خیال کا ہونا جا ہیے اور نیکی کاعنوان ہونا جائیے۔جنہوں نے آپ کونکلیف سے گزاراہوگانہیں شایدافسون نه ہوا ہومگر آپ کو تکلیف کا جوافسوں ہواہے ہم نے وہ زہر نکال دیا ہے اور اور بینکالنا جا ہے ہیں۔ زہر کیا ہے؟ نفرت افسوس انقام دل میں كسى كالكهركهنا .... أسع في سبيل الله معاف كردو \_ آب اتنا كردين تونهم آپ سے اور پھی جا ہے۔ جن ظالموں نے ظلم کیا اور جن لوگوں نے اچھا سلوك نه كيا آب السحفل بين ان سب كوفي سبيل الله معاف كردير \_ آب نے اتنی می بات کر دی اور آزاد ہو گئے۔ اُس کاعمل اُس کے ساتھ ہے اور آ ب کی زبان سے شکایت ختم ہوگئی۔ بیچھوٹی سی زندگی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کرے۔ بعنی کہ اللہ تعالی کی خوشی کے لیے آپ نے ایک ایسامل کردیا جو بظاہر ممکن نہیں تھا۔اللّٰد کی خوشنو دی حاصل کرنے کی بیہ جوخواہش ہے بیہ بذات خودخوشنودی ہے۔راز کو مجھیں 'اللہ اپنی طلب جن کوریتا ہے تو وہ اُس کی طلب کرتے ہیں۔ حاصل کچھ ہیں ہے اللدکو آپ نے حاصل مہیں کرنا

بلکہ اللہ کی طلب ہی اللہ ہے۔تو اللہ جب کسی برمہربان ہوتا ہے ایسی تمنا دیتا ہے۔اگرا ہے کے دل میں اللہ کی تمنا آئی ہے تو بیاللہ ہی کا احسان ہے۔ ہے کا کمال نہیں ہے۔اللہ جب سی کومعاف کرنے کی صلاحیت دیتا ہے تو دراصل اُسے بیراطلاع دیتا ہے کہ میں تمہیں معاف کرنے والا ہول۔تو آپ اپنی معافی کا اپنی زبان سے اعلان کرتے ہیں۔ آپ بیر کہ میں نے سب کومعاف کردیا ہے اس طرح اپنی جان بچائیں۔اب آپ تہیں گے کہ اللہ نعالی میرے لیے کیا ہے تو وہ کہے گا کہ معافی ۔لہذا معاف كرنے والامعاف كردياجائے گا۔ بيربالكل صاف بات ہے۔ ميں آپ كو یہ بتار ہاہوں کہ ساری زندگی کی عبادت ایک الگ کیفیت ہے عبادت کواگر میں ایسے Define کروں کہ عبادت آپ کے اندر ایک ایسا مزاح تشکیل ویتی ہے ایک ایسے مزاج کی پرورش کرتی ہے کہ جس مزاج سے آپ اپنی زندگی میں حسن و سکھتے ہیں۔جس آ دمی کی عبادت منظور ہوجائے تو اُس کی زندگی اُس پرآسان ہوجاتی ہے۔تو اُس کی عبادت منظور ہوگئی۔عبادت کی ووصورتیں ہیں ایک عبادت تو آپ کواللہ سے ملاتی ہے۔ آپ بید میکھیں کہ وه عبادت جوآب کواللد کریم سے ملارہی ہے وہ عبادت آپ کو کیا عطا کررہی ہے۔ بیروہ عبادت ہے جس میں انسان کا ذکر ہے 'انسان سے Dealing ہے عبادالصالحین ہوں ایسے لوگ ہوں جن پراللد کا انعام ہوا وہ نہ ہوں جن

يرالله كاغضب ہوا'اس ميں آپ الله سے مدد مائلتے ہيں اور أسے كہتے ہيں کہ جمیں اپنی راہ دکھا'اصل میں اُس کی راہ کیا ہے؟ اُن لوگوں کی راہ جن پر الله كاانعام ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کوا بینے نام پراچھے انسانوں کی راہ د کھارہا ہے بات اللہ کی ہے بات اُس لامحدود کی ہے اُس لافانی کی بات ہے اُس فديم كى بات ہے .... تو بير بات پيغمبر كيسے كرسكتا ہے۔ تو آپ ذراغور كريں كهالله كى بات كامحدود كى بات انسان كرر باب اور انسان خود لامحدود بيس ہے'انسان تو حادث ہے۔حادث کامعنیٰ میہ ہے کہ جوایک مقام پر پیدا ہوا ہو اورایک مقام پراُس کاوصال ہوا ہو۔تو اسے حادث کہتے ہیں اور اسی حادث سے اللہ کی صفات بھی بیان ہو گئیں اور اللہ کے جلوے بھی بیان ہو گئے سارا فنکشن بیان ہو گیا۔ میں آپ سے بیہ پوچھنا جا ہتا ہوں کہ وہ کون سامقام ہے جہاں ایک فانی انسان اُس ذات کاشعور حاصل کر لیتا ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔اور پھروہ انسان اُس ذات کو بیان بھی کرتا ہے کہ اللہ بیہ ہے اللہ کی صفت بیرے اُس نے کہاہے کہ ایسے عبادت کریں اللہ نے بیرکہاہے کہ یوں كرو-تووه كون سااييا مقام ہے جہاں انسان اللہ سے يوں ملاقات كر ليتا ہے کہ پھراللہ کی بات انسانوں کو Convey کرتاہے۔ وہ ضرور کوئی مقام ہوگا اور اُسے دریافت کیے بغیر بات سمجھ بیں آسکتی۔تو وہ کون سااییا مقام ہے جب اللہ کہتا ہے کہ میں مومن کے ہاتھ بن جاتا ہوں اُس کی آ تھے بن

جاتا ہوں ..... بیہ مقام ضرور ہوتا ہے کیکن کہاں؟ اگر انسان ایک انداز کی . زندگی اختیار کرے تو وہ اللہ کے قریب ہوجا تا ہے۔ تو آپ زندگی میں انداز نہ بدلیں۔عبادت میں آپ کی جو کیفیت ہے عبادت کے باہر بھی وہی ہونی جاہیے بھرا پ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ تومسجد میں یاسجدے میں آ پ کی جو حالت ہے وہ سجد ہے یامسجد کے علاوہ بھی وہی ہونی جا ہیے یامسجد سے باہر جوحالت ہے وہی نماز میں بھی ہونی جا ہیے۔ آپ اپنی زندگی سے بیہ بات نکال دیں کہ بھی مانناہے اور بھی نہ ماننا ہے۔ تو ہمارے ہاں بیدفت ہے کہ تبھی مانتے ہیں اور بھی نہیں مانتے تو منافقت جھوڑ دینی جا ہیے اگریہ ہے تو۔اللدآب کے سامنے بھی ظاہر ہیں ہوا آپ کے بینن نے اُسے ظاہر سمجھا ہوا ہے اور جب آپ اپنالیتن ختم کر لیتے ہیں تو آپ کے لیے اللہ غیر جاضر ہوجاتا ہے 'گناہ کا وفت آجاتا ہے بدی کا مقام آجاتا ہے۔ تو آپ اپنے یقین کواییخ شک میں لیکٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں مجھی یقین کا چہرہ و کھے لیتے بیں اور بھی اُسے چھیا لیتے ہیں۔ایئے آپ کواس بات سے دور کرو۔اگراللہ کو مانتے ہوتو بورا مان لو۔ میرنہ کرنا کہ ماننے والوں میں بیٹھیں اور کیفیت نہ مانے والوں جیسی ہو.....تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بید ین دیا اور آپ کی زندگی بہتر کرنے کے لیے دیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب سرکار دوعالم ﷺ ہیں ۔توسب سے زیادہ قریب جو ذات ہے

جس کوسب سے زیادہ تفرب حاصل ہوا 'سب سے زیادہ عروج حاصل ہوا ' اُن کوانسانوں میں سب سے زیادہ اتنا پھیلایا گیا کہ آپ رحمت اللعالمین ' بن گئے۔ تو بیراز بتار ہا ہوں کہ جوذات اللہ کے جتنازیادہ قریب ہوتی ہے اُسے اتنابی لوگوں کے قریب بھیجا جاتا ہے۔ تقرب الہی دراصل انسانوں کی خدمت کا نام ہے نے وہ مخص جھوٹا ہے جو انسانوں سے نفرت کرے اور اللہ خدمت کا نام ہے نے وہ مخص جھوٹا ہے جو انسانوں سے نفرت کرے اور اللہ سے بیار کا دعویٰ کرے۔ جو مخص اللہ کریم کے فنکشن کو پیند نہ کرے اُس کے لیے بات کیارہ گئی۔

الله کیا پیدا کرتا ہے؟ الله انسان پیدا کرتا ہے کہی انسان کیدا ممارے دور کے انسان جوا کر آپ کو پندنہیں آتے 'یہ سب الله نے پیدا کیے ہیں۔الله کے کام کو پند کرنے والا ہی دراصل عبادت کررہا ہے۔جس انسان کے دل ہیں کی انسان کے لیے بھی Spontaneous نفرت پیدا موجائے دہ اللہ کے قریب نہیں ہوسکتا۔ تو کئی انسان کے لیے اچا تک نفرت کا پیدا ہونا آپ کو اللہ سے دور کردیتا ہے۔ تو آپ بھی انسان سے نفرت نہ کرنا۔ آپ کو اللہ سے دور کردیتا ہے۔ تو آپ بھی انسان سے نفرت نہ کرنا۔ آپ کے دین ہیں سب سے پہلی بات کلمہ ہے اور کلم کے دو جھے ہیں یعنی اللہ اور الله کے حبیب کی بہلاحصہ لا اللہ الله اور دوسراحصہ ہیں یعنی اللہ اور الله کے مبیب کی بہلاحصہ لا اللہ الله اور دوسراحصہ میں بین اللہ اور الله کے بندے ہیں بی

6

أمب الله كى بنائى ہوئى شاہ كارتصوريں اور پينٹنگز ہيں ميسارےانسان سارى فطرت خوب صورتی 'انسان کا ظاہراور باطن سارا مجھے۔ساری کا ئنات بدل التی مکرانسان کی ساخت نہیں بدلی اس میں کتناخس ہے اس کو بنانے والے نے کتنی Minute detail میں بنایا کہ آئے تک کوئی انسان بھی Repeat انہیں ہوا کروڑ ہاز مانے گزر گئے کین کوئی شکل دوبارہ Repeat نہیں ہوئی۔ ا کوئی انسان اجانک مجھی نہیں آیا 'اتفاق سے بھی نہیں آیا کہ دوسرے کے في ابر مواكر بظام برابرنظراً ما بھی تو بھی کہیں نہیں اس میں آپ کوغیر برابری نظر أَ جَائِكً من سيالله كم من وه الله عاورسب كي ليالله عام الله على كادوسراحصه ويكيس الله كے حبيب على كلے كا دوسراحصه بین وہ بھی سب کے کیے ہیں کیونکہ آپ رحمت اللعالمین ہیں۔سب کے لیے صرف موجود تہیں بلکہ سب کے لیے رحمت ہیں۔ وہ مسلمان جو کسی دوسرے انسان کے لیے ووزخ کی تمنا کررہاہے اُس کے لیے جنت کا داخلہ مخدوش ہوگیا ہے لیعنی وہ انسان جوکسی اورانسان کو جنت میں جانے سے روک رہاہے ناپیند کررہا ہے کیہ المستجھ رہا ہے کہ وہ دوزخ میں جائے گا تو اصل میں وہ اللہ کی رحمت سے خود الله العلى بهوچكا ہے۔ بيراللد كا اختيار ہے كہوہ آخرى وفت تك جسے جا ہے معاف کردے شایداسی فن کے تحت ہم بھی بخشے جائیں۔اب آپ بیدیکھیں کہوہ ُلُوك جوآب کونالیند ہیں اگروہ جنت میں جائیں گےتو وہاں بھی آپ جھگڑا

كريں گے۔ تو آپ بہال سے ہی صلح كر كے جائيں ۔ عين ممكن ہے كہوہ آ دمی قبول ہوجائے جوآپ کو ناپیند ہواور اللہ کے پاس پہنچ کراگروہ آپ کے خلاف بول گیا تو پھز؟ اللہ کے ساتھ اس کا اتنا ہی تعلق ہے جتنا آ پ کا ہے۔ حالانکہ آپ نے بھی عبادت کی ہو گی مگر ریدد کیھو کہ منظور کس کی ہوئی ہے۔جس کی عبادت منظور ہوئی ہواس کی پہیان بتا تا ہوں جس کی عبادت سب سے زیادہ منظور ہوئی ہے وہ ساری کا ئنات کے لیے رحمت مانگتے ہیں اور ان کا نام رحمۃ اللعالمین ہے۔ تو اس ایک ذات کی عبادت سب سے زیادہ منظور ہوئی ہے اور ان کالقب ہے رحمۃ اللعالمین وہ سب کے لیے رحماً ما نگ رہے ہیں۔ توجس کی عبادت منظور ہوئی ہووہ سب کے لیے رحم مانگ گا۔ جو محص سب کے لیے رحمت نہیں مانگ رہا، اس نے بچھ کے لیے ابھی Reservation رکھی ہوئی ہے اس کی عبادت اتنی ہی نامنظور ہے۔ اب آپ بہجان لین۔ آج کی نشست میں آپ بیات یا در تھیں کہ آپ سب کا معاف کر دیں۔جس نے جونلطی کی اُسے معاف کردیں۔غلطی تو سب كرتے بين آپ خود بھی كرتے ہيں۔ سب كومعاف كردينے والا كہتا ہے ك یارب العالمین سب کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول عام کردیے و ب كومعاف كردي اورمسلمانول كما بتلاسه بجار بهرآب اسيخ وثمن كم معاف كرك اللدكوبتانين كه ميں نے بيركيا ہے۔اس طرح آپ بھي معاف

بس كام آسان موكيا۔اس طرح كل كو دِقت نہيں موكى۔جواللہ كے قريب ہوگاوہ مخلوق کے لیے رحمت ہوگا اور جومخلوق کے لیے جتنا سخت ہے وہ اللہ سے اتنادور ہے ....جس نے آپ کے ساتھ براسلوک کیا ہواس کے خلاف ضرورنفرت پیدا ہوتی ہے اور آپ کی لیے ایجو کیشن کیا ہے؟ معاف کردو۔ زندگی میں اکثر غصہ بیدا ہوتا ہے اور ایجو کیشن کیا ہے؟ غصہ جھوڑ دوو الے اظمین الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين: وه عُصمُ وفي جات بين اورلوگوں کومعاف کردیتے ہیں اور اللہ احسان کرنے والوں کو پیند کرتا ہے۔ ہرآ دمی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بیسہ جمع کرے اور جب اللہ کی ایجو کیشن ملتی ہے تو چروہ کہتاہے دوسرے کودے دو۔ نارمل خواہش بیہوتی ہے کہ پیسہ لے لواوراللد کے راستے میں کہتے ہیں کہ دیے دو۔جس کوزندگی ہے آسانی نہلی ہووہ کہتا ہے میں کیوں دوسرے کوآسانی دول۔ مگرایجوکیشن بیہ ہے کہ اُسے دے دو اگر آپ کے ساتھ کسی نے رعایت نہیں کی تو آپ رعایت کرو۔ جو خص سخت ہے وہ اپنی عاقبت لکھر ہاہے اور آپ زم ول ہیں تو آپ اس کے لیے بھی نرم دل ہوجائیں ۔انسان کے دونام نہیں ہوتے وہ یا تو سخت ول ہوتا ہے یا پھرنرم دل۔ نرم دل ہرایک کے لیے نرم دل ہے رحمت ہرایک کے لیے رحمت ہے آپ انسانوں کی دنیا کے لیے رحمت بن جائیں نو آب کواللد تعالی کاراستدل جائے گا۔ میں ایسے بے شاروا قعات جانتا ہوں'

44

مثلًا ایک آ دمی نے ایک جانور کے ساتھ محبت کی اور وہ اللّٰہ کے بہت تقرب میں داخل ہو گیا' اس پر رحم کر دیا گیا۔اگر کسی ولی سے پوچھیں کہ کیسے ولی سے تضيقوان ميں ہے کوئی بتائے گا کہ میں نے عبادت تو کوئی نہیں کی میری ماں نے دعا دی تو میں ولی بن گیا۔ تو مال اکثر دعادے دیتی ہے وہ آپ کی ساری غلطیاں بھول جاتی ہے اور الیمی دعادیتی ہے کہ آپ کی ساری عبادت جو ہے وہ Compensate ہوجاتی ہے۔اس طرح ماں ولی بنا دیتی ہے۔ایک برامشہور واقعہ ہے کہ ایک آ دمی شراب پیتا تھا' شراب کے نشے میں رہتا تھا' ایک صبح اُس علاقے کا مامور درولیش اُس کی پاس آگیا اور مبارک دی که تحتهمیں ولایت مل گئی ہے تم قبول ہو گئے بینو بتاؤ تم نے کیا نیکی کی تھی؟ اس نے کہا آب سب کو پیند ہے کہ میں تو شرابی آ دمی ہوں میں نے کیا لیکی کرنی ہے؟ درویش نے کہا کہ بیاتھ ہے کہ ہم نے اسے انعمت علیهم والے زمرے میں Admit کرلیا ہے جا کرا سے مبارک دو ۔ تو ہم تمہیں مبارک دیتے آئے ہیں اور ریبھی پوچھنے آئے ہیں کہ آپ نے کون می نیکی کی ہے۔ اُس نے کہا میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی رات نشے کے عالم میں گھر آر ہاتھا تو راستے میں کاغذ کا مکڑا ملا اُس پر میں نے دیکھا کہ اللہ لکھا ہوا ہے میں نے اُس کواُسی حالت میں لیبیٹا ، خوشبولگائی اور دیوار میں رکھ دیا۔ تو انہون نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہتم نے میرے نام کوخوشبودار بنایا ہے ہم تیرے نام کوخوشبودار بنائیں گے۔۔۔۔۔۔یدا تاصاحب کے بزرگوں میں سے تھے۔کی اور سے ملیں
گو وہ کہ گا کہ اللہ بچھے خاوت سے ملا ہے۔ تو اللہ کے بے شار راستے ہیں
لیکن مزاج ایک ہونا چاہیے۔ جو مزاج بدلنے والاشخص ہے میں آج اُس کو
وارنگ دے رہا ہوں کہ اُس کے لیے آسانی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ایسا
آ دمی مزاج کی تبدیلیاں کرتار ہتا ہے کہ بھی عابد ہوگیا، کبھی دنیادار ہوگیا پھر
کبھی نیک ہوگیا۔ تو اُس آ دمی کے لیے آسانی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اکثر
یہ عاملہ کہ وہ کہتا ہے کہ میں اب عبادت گزار ہوگیا ہوں لیکن آخر
اس دنیا کے لیے بھی تو بچھ کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہی دھو کہ دیتی ہے۔
اس دنیا کے لیے بھی تو بچھ کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہی دھو کہ دیتی ہے۔
اس لیے آپ ایک مزاج کے انسان بن جا کیں طا ہر باطن میں اگر کوئی فرق
رہ گیا ہے تو اُسے مٹادیا جائے۔

سوال:-

اگر مزاج ایک جبیها ہوجائے تو زندگی کا ڈرامہ بے رنگ ہوکررہ جائے گا۔

جواب:-

میں نے بید یکھا ہے کہ پچھلوگ ایسے بھی تھے جن کی زندگی میں ٹریجڈی تھی لیکن جو ڈرامہ انہوں نے لکھا اُس میں ٹریجڈی نہیں تھی اور ٹریجڈی لکھنے والے پچھلوگ مزاجاً بھی ٹریجڈی والے لوگ تھے وہ روتے رہاور رُلاتے رہے۔ تو وہ ایک مزاج تھا۔ اس طرح پرانے زمانے میں

رہاور رُلاتے رہے۔ بعض لوگ کا فریحے کی سکن اسے اچھے تھے کہ اُن

کے مسلمان ہونے کی دعاما نگی گئی بید عاما نگی جاتی رہی کہ یا اللہ بی خض اسلام

کودے دو نے الد بن ولید پہلے اسلام کے حق میں نہیں سے انہوں نے بردے

جو ہر دکھائے اور پھر وہ اسلام کو دینے پڑگئے۔ تو وہ الی شخصیت سے کہ اُن کا

صحیح مومن ہونا ہی Desired تھا۔ یہاں اُن کا مزاج تبدیل نہیں ہوا کی بات

رنگ مزاج سے اور بھی انسان کا مزاج ہونا چاہیے۔ آپ اتن چھو آئی سی بات

نہیں کر سکتے کہ ایک مزاج رکھیں۔

موال:۔

میرے تین سوال ہیں پہلا یہ کہ کیا فرد پر معاشرے کی تبلیغ کی ذمہ داری فرداً فرداً عائد ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کہاجا تا ہے کہ تبلیغ وہ کر ہے جو تبلیغ کرنے پر مامور تبلیغ کرنے پر مامور ہے تو یہ فیصلہ کیے کیا جائے کہ کون تبلیغ کرنے پر مامور ہے تیسرا سوال یہ ہے کہا گرتقر بالہی انسان کی خدمت سے حاصل ہوتا ہے تو تاریخ میں بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے انسانوں کی خدمت کی لیکن وہ خدا کونیں مانے تھے اور انہیں اللہ کا تقر بنہیں ملا۔ خدمت کی لیکن وہ خدا کونیں مانے تھے اور انہیں اللہ کا تقر بنہیں ملا۔

آب کے نیزوں سوالوں کا جواب ایک جواب کے اندر آجا تا ہے کہ

ہ ہے اپنے مزاج کوایک رکھیں۔ جب ہم بیہ کہتے ہیں کہانسانوں کی خدمت کرونو بیربات نو طے شدہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے ایک خاص گروہ میں بات کرر ہے ہیں اور ہمارا Address ان سے ہے ورنہ تو سیکولرعبادت بھی ر ہی ہے ایک مزاج بھی رہاہے اللہ کو ماننے والے بھی رہے ہیں ایک ایسے الكروبهي آئے ہیں جوایک اللہ کو ماننے والے تضییکن اُن کا اپنا نمرہب تھا۔ ہمارا میہ فیصلہ ہو چکاہے کہ ہم ایک ایسے دین کو مانتے ہیں کہ جس میں صرف التدكو ماننا كافى نہيں ہے بلكہ اللہ كے ساتھ اللہ كے حبيب كو مانے والے ا کو کیا ۔ ایک آ دمی جو ممل طور پر اللہ کی ہوجا کررہا ہے تو حید میں Perfect ہے کین رسالت سے انکاری ہے تو ہم اس کواسلام ہیں مانے اور ہماری اُس سے بحث نہیں ہے۔ ہماراا بمان اللہ کو ماننا ہے اور رسالت سے مشروط ہے۔ ا گرکوئی آ دمی اس کے بعد بھی وہی کرتا ہے جواس اسلام میں حکم ہے مثلاً سے بولتا ہے اورا چھے کام کرتا ہے لیکن مسلمان ہیں ہے تو یہاں پرآپ مذہب اور اخلاقیات کو Confuse کررہے ہیں۔اخلاقیات دنیا کے اندرایک رائج , سکهضرور ہے۔ مذہب میں بھی وہی اخلا قیات ہے مگر مذہب اور اخلا قیات میں فرق بیہ ہے کہ وہی کام کروکیکن اللہ کا حکم سمجھ کر کرو۔ تو وہ کام صرف سماج کی قدر شمجھ کرنہ کرو۔تو مذہب اوراخلا قیات میں اتناسارا فرق ہے اور ہماری ٔ اخلا قیات اللہ کے علم کے طور پر نہیں۔ ہر کا فر کہے گا کہ سے بولواور وہ سے بھی

بولتے ہول کے کین ہمارا سے بولنا اللہ کے کم سے ہے اس لیے آپ کے اُس سوال کا جواب تو بیہ ہو گیا۔ اب بیر کہ مامور کون ہوگا؟ میں نے آپ کو بیپیں کہا کہ مامورکون ہےاور آپ مامورکوڈھونڈیں میں توبیکہتا ہوں کہا گرآ پ كوبلغ كے اواب بيں آئے اس سے آشانبيں ہيں توسمي كوبلغ نه كرنا۔ فرد کی ذمہ داری نیہ ہے کہ وہ اتناہے تو ضرور بولے کہ جس آ دمی کووہ روثی نہیں د ہے سکتا اُس کو جنت میں شریک کرے ۔تو ایباشخص مامور نہیں ہے۔ وہ آ دمی جوکسی کوصرف تبلیغ کرر ہاہے اوراُس کی زندگی میں اس کی مدوہیں کرتا تو وہ مامور بیس ہے۔مامور میہیں ہوتا کہ اُس کے پاس کوئی پروانہ آ گیایا کوئی چیھی آئی بلکہ وہ آ دمی برٹری نفاست ہے بلیغ کرے گا بہلے اُس سے محبت کرے گااور پھراُ سے اپنادین دے گا۔ یہاں پرآپ ویکھتے ہیں کہ اکثرلوگ نفرت كرتے ہيں اور دين كى بات بھى بتاتے ہيں۔اس كيے آپ محبت كرو۔ جس سے آپ محبت کریں گے اُسے کہیں گے کہ میرے یاں ایک اچھی چیز ہے میں جا ہتا ہوں کہ وہ تم بھی لؤمیرے بیاس دین ہے اور جنت ہے۔ تو آپ کافر سے محبت کریں گے تو اسے دین دیں گے۔آپ دین کو جا بک نہ بنائيں' جھانٹا نہ بنائيں' لاٹھی نہ بنائيں بلکہ دین کوسجا کے پیش کریں' انہیں محبت کے ساتھ کھانا کھلائیں۔ تو آپ محبت کے ساتھ ریکام کریں۔ ایباشخص مامور ہوتا ہے۔مامورابیا نہیں ہوتا کہ جس کی کوئی Pensionable

post ہو۔ تو وہ اور قسم کا آ دمی ہوتا ہے خاص شے ہوتا ہے۔ تو آ ب اللہ کے ساتھ محبت کا تعلق رکھیں۔ ساتھ محبت کا تعلق رکھیں۔

سوال:-

اگر کسی کوبلیغ کرنے کا شوق ہواوروہ مامورنہ ہوتو وہ کیا کریے؟

جواب:-

ابیاشخص اپنی نااہلی ہے لوگوں کو بدظن کرے گا۔ ہرانسان کا ایک مزاج ہوتا ہے کچھانسانوں کا مزاج سچا ہوتا ہے اور پچھ کا جھوٹا۔اگر کسی انسان کامزاج حجویا ہواور دہ سیجے دین کی بہلیغ کرر ہا ہوتو وہ لوگ اُس دین کو قبول ہیں کریں گے ہر چند کہ دین سچاہے۔ میں تہیں کہنا کہ کی انسان نے وین کوغلط پیش کیا مهرسے ہرمسجد سے تھے وین پیش ہوالیکن پیش کرنے والا بھی بھی جھوٹا نکلا۔ تو سچادین پیش کرنے کے لیے پیش کرنے والے کا صادق ہونا اول شرط ہے۔ توجو پہلے صادق ہے وہی صدافت کا دین دیتا ہے۔ جب تک تم صادق نہ ہو جاؤتم صدافت کا دین نہیں دے سکتے۔ بیہ ابیادین ہے کہ غیرصادق کے ہاتھ سے چلتا تہیں ہے اس میں کمال ہے! اگرایک بات کودوآ دمی کریں گے توایک کااثر ہوگا اور دوسرے کانہیں ہوگا۔ ?Why آب کے ہاں حکومت کے لیول پر دین کی بہلیغ ہور ہی ہے لیکن لوگ اُسے کیوں جبیں مانے۔ آپ کہتے ہیں کہ حکومت تھیک جبیں کررہی اکثر لوگ

کہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے دین کے نفاذ میں Sincerity نہیں ہے۔ حالانکہ دین وہی ہے جس نے بیکہا ہے کہ اپنے لیے وہ چیز کیوں نہیں پند کرتے جود وسرے کے لیے پند کرتے ہواور بیا کہ اس تقولوں مسلمانوں وہ بات کیوں کہتے ہوجو کرتے نہیں ۔ اس تبلیغ ہے آپ مسلمانوں کو اور مسلمان بناؤ گے تو ہمارے مسلمانوں کو اور مسلمان بناؤ گے تو ہمارے ہاں آج تک بید واقعہ ہوتا جارہا ہے کہ لوگوں کے اعمال اور افعال میں فرق ہمارات ہے۔ آپ سے طریقے سے دین میں داخل ہوجا کیں۔

فردی معاشرے کے لیے کیاڈیوٹی ہے؟ جواب: -

اللہ تفائی نے جس معاشرے کو اسلام کے ذریعے سے Form کرنا پہند فرمایا اُس کے اندر بعنی اُس معاشرے میں حال کے اندر حال پرموجود ایک انسان کا ایسے انسان کا ہونالازم ہے جس کولوگ اللہ اور اللہ کے حبیب کی طرف سے اُس زمانے میں مانیں۔ اس کا نام اولی الامرہے۔ میں نے آس زمانے میں مانیں۔ اس کا نام اولی الامرہ میں ہوتا۔ یہ فیصلہ ہم کر بلا میں کرآئے ہیں۔ تو اولی الامروہ نہیں ہے جو Rule کرتا ہے۔ اولی الامرہ کا آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر معاشرے میں کوئی امیر المکذ بین الامرکا آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر معاشرے میں کوئی امیر المکذ بین

" جائے تو امیرالمونین کوئی اور ہوگا' امیرالمنافقین کوئی اور ہوگا۔ تو ساج میں لوگ اگر سیجے ہوں گے تو ان کا بادشاہ امیر المومنین ہوگا اور اگر معاشرے میں منافقین کی تعداد زیادہ ہے تو بادشاہ امیر المنافقین ہوگا۔ تو جیسے لوگ ہوں کے ویسے ہی ان کا بادشاہ ہوگا۔فرد کی ذمہ داری قائم رہتی ہے۔ جب ایسا وفت آجائے جیسے وفت سے آپ گزرر ہے ہیں تو فرد تو تنہا ہے وہ اپنی اصلاح کرے اور خودکوز مانے کے اندر ببیدا ہونے والی کسی نامناسب آندھی سے بیچائے۔اس زمانے کی آندھی تمبرون مایوس ہے فرداییے آپ کواس سے بیائے۔ بیآ پ کااپنے آپ پر بڑااحسان ہوگا کہا ہے آپ کو مایوسی سے بیا کیں ئے بیآ ہے کی اینے ساتھ بروی مہربانی ہوگی۔حالات میں اگر کوئی امیز ہیں ہے تو میری طرف سے آپ کو بیاطلاع ہے کہ امید کا چراغ نہ بجھنے وینا۔ زندگی برآب کا میرااحسان ہوگا کہ آپ مابوس نہ ہونا، خاص طور پر انسان کی عظمت سے مایوس نہ ہونا۔ Suddenly, one fine morning man will rise انسان ضرورایک روز بیدار ہوگا۔اس بات کا یقین رکھنا۔ آپ کے اندر کا Man جاگ اُٹھے گا۔ بیضرور ہوگا۔ آج آپکوانسان نظرنہیں آرہا، بڑی تلاش کرتے ہیں بندے نظرآ تے ہیں کیکن انسان نظر نہیں آتا اللہ کا بندہ نظر نہیں آتا لیکن عین ممکن ہے کہ آپ کے اندر كاانسان جاگ أشھے۔ بيبھی نہ کہنا كه آج كل دنيا ميں كوئی اجھاانسان ہميں

ہے اور میں بھی انہیں میں سے ہوں ۔ تو یہ آ دمی بڑا اورخود ہے لوگوں کو اچھانہیں سمجھتا اورخود ہے لوگوں کو اچھانہیں سمجھتا اورخود ہے نہیں برا دمی کو اور انہیں برا دمی کو خراب کرنے والا ہے۔ اس آ دمی کو کہ انہیں بولتا۔ یہی آ دمی ہے جو معاشرہ برا اہوا ہے اورا میں سے پوچھا کہ بکڑلواس کو پہچان لو جو یہ کہتا ہے کہ معاشرہ برا اہوا ہے اورا می سے پوچھا کہ تم کیسے ہوتو وہ کے گا کہ میں بھی انہیں میں شامل ہوں۔ یہ آ دمی فساد کی جڑ ہے نقصان پہنچار ہا ہے۔

جس کوآپ جیسا کوئی مل جاتا ہے وہ دوسروں کوتو معاف کر دیتا ہے لیکن اپنے آپ کومعاف نہیں کرسکتا۔ • جواب: -

اپنے آپ کو ہی معاف کربنے کا بتار ہاہوں اور آپ کے اندر کا کرودھ نکال
رہاہوں۔ جب آپ دوسرے کو محبت کے ساتھ معاف کریں گے تو آپ
کے اندر محبت بیدا ہوجائے گی۔ جب آپ Selfless ہوجا کیں گے تو آپ
آپ کو اپنا آپ اچھا لگنے لگ جائے گا۔ جب آپ دوسروں کی نفرت نکال
دیں گے تو کو اپنا آپ اچھا لگنے لگ جائے گا۔ جب آپ دوسروں کی نفرت نکال
دیں گے تو کو اپنا آپ اجھا لگنے لگ جائے گا۔ جب آپ دوسروں کی نفرت نکال
دیں گے تو کو دہوجائے گا۔ بھی آپ تنہا چل کے دیکھیں اُجنی دیس

میں چل کے دیکھیں'سب کے لیے خیر مانگ مانگ کے دیکھیں تو پھر آپ کو اپنا آپ اچھا لگے گا کہ آپ اس عمل میں شامل ہو گئے جومنشائے ایز دی عمل اپنا آپ اچھا لگے گا کہ آپ اس عمل میں شامل ہو گئے جومنشائے ایز دی عمل ہے۔ پھر تو آپ کوخو دبخو دہی وہ رنگ مل جائے گا۔ جینے شب بیدارلوگ ہیں' جیسے اقبال تھا کہ

مجھے آہ و فغانِ نیم شب کا بھر پیام آیا سنجل اے دل کہ شاید بھرکوئی مشکل مقام آیا

تو وہ مشکل مقام کیا تھا؟ کیا اُسے زندگی میں کوئی تکلیف تھی؟ نہیں تھی بلکہ دوسروں کی زندگی میں توم کی زندگی میں اس نے محسوس کیا کہ کہیں کوئی مشکل ہے اوراس طرح وہ خود بیدار ہوگیا۔ اب جو وہ خود بیدار ہوا اصل میں اس کو بیداری عطا کردی گئی۔ جس کواللہ تعالی چاہے بیداری عطا کردئ تو اقبال آ ج تک بیدار بخت چلا آ رہا ہے شعر بھی اس کا بڑا اعلی ہے اس کا خداداد مقام ہے کہ جسے کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالی عطا فرمادیتا ہے۔ خداداد مقام ہے کہ جسے کوئی چھیڑ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالی عطا فرمادیتا ہے۔ آ ہا گراللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کے بندوں کو معاف کریں تو اللہ آ پ کوضر ور راز آ شنا کرے گا۔ راز آ شنا ہونا ضروری ہے راز ہستی سے آ شنا ہونا ضروری ہے راز ہستی سے آ شنا ہونا ضروری ہے۔ راز ہستی سے آ شنا ہونا ضروری ہے۔ راز ہستی سے آ شنا ہونا ضروری ہے۔

سوال:-

کیابنده اتنا Important ہے؟

جواب:-

بندہ بی اسپرہ اللہ کا نذکرہ انسان تک ہے۔اللہ کا ذکر جہاں تک بندہ ہے وہیں تک ہے اللہ کا ذکر آ پاوگ ہیں۔ جہاں جہاں جہاں تک انسان ہیں مانے والے ہوں کہ نہ مانے والے ہوں کہ نہ مانے والے ہوں کہ نہ مانے والے ہوں انسان کے خالق والے ہوں انسان کے خالق کے مور پر ملا ہے اس کے علاوہ تو اللہ نہیں ملا۔ آ پ کی پیشانی کے ساتھ مبحود کا تعلق ہے ۔اللہ جب بھی ملا تعلق ہے خیال کے ساتھ اور فکر کے ساتھ اللہ کا تعلق ہے۔اللہ جب بھی ملا انسان کے حوالے سے ملا یہ بیس چاتی ہے۔ اللہ جب بھی ملا انسان کے حوالے سے ملا انسان کے حوالے سے ملا بی پیش چاتی ہے۔ انسان کے دوالے سے ملا انسان کے دوالے سے ملا بولیں ۔۔۔ بولین اور بولی اور بولی اور بولی اور بولی اور بولی اور بولیں ۔۔۔ بولین اور بولی اور بولیں ۔۔۔ بولین اور بولیا کے بولیا کے بولیا کو بولیا کے بولیا کے بولیا کی بولیا کے بولیا کا بولیا کی بولیا کے بولیا کی بولیا کی بولیا کی بولیا کی بولیا کی بولیا کا بولیا کی بولیا کی بولیا کی بولیا کے بولیا کی بولیا کی

میں بیرجیا ہتا ہوں کہ جوآپ کے پاس ہے وہ ہمیں دیے دیں۔

جواب:-

میں اس کے لیے تیار ہوں۔ جوآپ کے پاس ہے وہ آپ دے دیں اور جو ہمارے پاس ہے ہم دے دیتے ہیں۔ سوال:-

میرے پاس تو میچھ جھی ہیں ہے۔

جواب:

پھرمیرے پاس بھی کچھ بیں ہے۔ آپ دنیادے دو'ہم دین دے دیتے ہیں۔ہم سے آپ نے لینا کیا ہے سوائے دینے کی خواہش کے۔اگر ہ ہے میں دینے کی خواہش پیدا ہوگئ تو یہی ہم نے لینا ہے۔اگر آپ کی ونیا' دین کے راستے پر نثار نہیں ہوتی تو پھر آپ نے بہاں سے لینا کیا ہے۔ وین ہے کیا' نثار کرنے کے علاوہ۔ دین ہے ہی سے کہ دنیا نثار ہونا آسان ہوجائے۔ جب دنیا نثار ہونا آسان ہوجائے تو یہی دین کی خوبی ہے۔ ہم ہ پ کو بیہ بتار ہے ہیں کہ دنیا کومحفوظ رکھنا یامحفوظ رکھنے کی خواہش ہے دین کی محبت فروغ نہیں یاتی۔ دین کی محبت دنیا کی محبت کے برعکس ہے اور دنیا کو ہی وین میں Convert کرنا ہے آیہ نے۔ دین اگر کمزور ہوجائے تو دنیا کو قضے میں کرنے کی آپ کی خواہش بڑھ جاتی ہے اور دین قوی ہوجائے تو دنیا نٹار کرنے کی خواہش ہوجاتی ہے۔آپ نے جو چیز زندگی میں کمائی ہےاب اس کو ۔Release کرو اس کو چھوڑ و ہاتھ ہے۔ یہ کبوتر آ ب اڑا دویا چھر آپ کے ہاتھوں کے طوطے اڑجا تیں گے۔ کچھتو ہوگا' حجھوڑ کےضرور جاؤ کے۔ ہم کہتے ہیں جھوڑ کے جاؤورنہ ہاتھ سے گیا۔ بیہ جوآپ کے پاس سرمایہ ہے اس کو دین بنالیں۔اللہ آپ کی استعداد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈ النااور جو استعداد ہے اُ ہے تھی رکھنے سے روکتا ہے۔ دین میں وہ آ دمی

بہت جھوٹا ہے جو بیبے رکھتا ہواور اللّٰد کوصرف عبادت سے حاصل کرنا جا ہے' الله قیامت تک نہیں ملے گا۔جس کے پاس پیسہ اس کی شناخت ہو ساج میں جو يبيے والامشہور ہواور وہ اللہ کونماز سے راضی کرنا جا ہے تو بیبیں ہوسکتا۔اللہ ال سے اور بات کرتا ہے اُسے کہتا ہے کہ تو بیسے دے۔ کیونکہ اس کامزاج اورطرح كابهوجا تائيجاس لياس مزاج كوتورنا بهوتا ہے۔ آپ لوگ الله كي محبت کے علاوہ کی محبت کو نکال دیں اور اس وفت وہ بیسہ ہے اس وفت وہ آ ساکش ہے اس وفت وہ Desire for security ہے اور اپنے آپ کو قائم رکھنے کی خواہش ہے۔ اگریہ بات نہ ہوتی تو پھر تھل کے اندر فریڈنہ چلتا۔ تو کوئی بات ہے نال ہم نے ٹید یکھا کہ بادشاہوں نے بادشاہت کو حجور كرفقيرى كواختيار كيامكرتسي فقيرن فقيري حجور كرباد شاهت اختيار نبين کی۔اس میں ضرور کوئی راز ہے اور بیکوئی بلند بات ہے۔اس لیے آپ نے جوسوال کیاوہ ہمیں منظور ہے جب ہم آپ کواپیے جیسا بنائیں گے تواپیے ساتھ سفریر لے جائیں گئے بھراس سفر میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی جا ہیے بھر یہ نہ کہنا کہ میں کئی بیچے کے نام کچھالگالوں میکرلوں وہ کرلوں۔ پھر جو ہے وہ ساتھ لے چلو۔ جب بیرکام آپ کے لیے آ سان ہونا شروع ہو گیا پھر آ ب کا کام بن جائے گا۔ آپ نے پھی جھی نہیں کرنا، صرف دل کوخواہش ے آزاد کرنا ہے دل چراللہ کا گھر ہے خود بخود ہی۔ پھر دفت کی بات کوئی

تہیں ہے بیدواقعہ خود بخو د ہوجا تا ہے۔ بیربات صرف بات سمجھ آنے کی بات ہے ذہن کوروک دونو دل کھل جاتا ہے نو کشادگی پیدا کرو جوتمہارے یاس Best چیز ہے اُسے اللہ کی راہ میں نثار کرنے کی تیاری کرو۔ بیتھم کی بات تہیں ہے بلکہ شوق کی بات ہے۔ تھم تو سب کے لیے برابر ہے کہ نماز بڑھو' عبادت کرو۔ وہ تو آپ کرتے ہی جارہے ہیں۔شوق ہونا جا ہیے۔شوق والے کے پاس جو بچھ ہوگاوہ اللہ کی راہ میں نثار کرے گا۔ بیہ فیصلہ آپ نے دل سے کرنا ہے کہ آپ کے اختیارات کی گلیاں 'سنجیاں' ہوجا کیں۔ پھروہ حاصل ہوتا ہے۔ بیہ بات مشکل ضرور ہے مگر بیہ جوسوال کیا گیا ہے بیرکب ، آسان ہے۔ بیمشکل راستہ بھی انسانوں نے ہی طے کیا ہے۔مشکل تب ہے جب راہ میں کوئی رکاوٹ ہے مثلاً آسائشیں رکاوٹ ہیں۔ میں کہنا ہوں چلوا ہے اسائٹوں کونہ چھوڑ ومگران کوا ہے نے کل یا پرسوں جھوڑ جانا ہے۔ اس سے پہلے کہ بیرواقعہ زبردی آپ کے ساتھ ہوجائے آپ بیر Willingly چھوڑ دیں ۔ اس سے پہلے کہ ہر چیز آپ سے چھن جائے آپ اُسے Willingly چھوڑ دیں۔ چھوڑ تو تو نے ضرور دینا ہے۔ زندگی میں کم از کم ایک ستیج ایسی ضرورا نی چا ہیے ایک نقطیر سرورا نا چا ہیے کہ جب انسان کی نگاہ آنے والے وفت برگی ہوئی ہو گزرے ہوئے وفت کوآپ خدا کے لیے چھوڑ دواور جووفت آ رہاہے اس کی طرف رجوع کرو۔وہ آ دمی بڑی مشکل

میں مرے گا جس کا آخری وقت ہواور اس میں دنیا کی محبت ہو۔ یہ بردی
مشکل موت ہے۔ تب جان بردی مشکل سے نگلتی ہے۔ اتنا پچھ حاصل کیا تو
کیا حاصل کیا' یہ سارا حاصل اُسے بھی نہ بچا سکا' اس کا مال اسے نہ روک
سکا۔ میں یہی کہ رہا ہوں کہ انسان اپنے مال کا جھوٹا ما لک ہے جس کی ملکیت
کی عمر اس سے زیادہ ہے۔ آپ جو Produce کررہے ہیں وہ بعد میں رہ
جاتا ہے اور آپ اس سے جدا ہو کے جاتے ہیں۔
سوال:۔

جورز قِ حلال مشکل ہے کمایا ہواس کے بارے میں بتاویں۔

جواب:-

رزق حلال کارزق حرام والے کے ساتھ مقابلہ نہ کرنا ایک بات تو یہ ہے۔ جس نے مشکل سے رزق حلال کمایا اور آسانی سے اللہ کی راہ میں چھوڑ دیا تو اس کا مسئلہ تو حل ہوگیا۔ جب آپ نے مشکل سے کمایا اور اللہ کی راہ میں راہ میں چھوڑ دیا تو آپ تو آسان ہو گئے۔ جونہیں چھوڑ ہے گااس سے چھڑا دیا جائے گا۔ آپ کو بیراز بتار ہا ہوں اور آسان انداز میں بتار ہا ہوں کہ اول من میں آپ جو پچھ کرتے رہے ہیں اس میں لطف آتا رہا ہے اور اب آپ وہ واقعہ واپس آپ ہو گئے میں جو گئے میں ماصل کرو۔ بھی کریے میں عاصل کرو۔ بھی کریے میں حاصل کرو۔ بھی کریے میں حاصل کرو۔ بھی کریے میں حاصل کرو۔ بھی

کمانے میں لطف ہوتا ہے لیکن اب وہ وفت گزر گیا۔اب اور زمانہ آگیا۔ اب اُس سے برعکس دیکھواؤر میسفر کرکے دیکھو۔ آپ کی نگاہ میں پیسہاب بے جان ہو کے رہ گیا ہے۔ پیسے سے جو پچھ خریدنا تھا وہ آپ نے خرید لیا اب بیر ہے جان چیز آپ کو ہے جان بنا دے گی۔ آپ اس میں جان ڈالیں۔ کیسے؟ دے دو۔ اور ان لوگوں کی قدر کرو جوتمہارے باس آ کے سوال کرتے ہیں۔ ایک سائل کسی آ دمی کے پاس گیا تو اس نے کہا مجھے فرصت نہیں ہے پھرکسی وقت آنا۔ سائل نے کہا ہم کتنی مشکل سے آتے ہیں اور تیرے جیسے کوخی بنانے کے لیے آتے ہیں تُو اس بات کی قدر کر کہ جھھ جیسے بخیل کو ہم سخی بنانے کے لیے آئے ہیں۔جس کی ساری زندگی بخیل ہونے میں گزری ہواس کو تی بننے کا موقع ہے تو اُس سائل کو دے دو سخی حبیب اللہ ہوتا ہے۔ کاسِب بھی حبیب اللہ ہے کاسِب کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔کام کی ایمان داری پیہ ہے کہ اپنے کام پراپنی زندگی نثار کردو۔ Balanced life بڑے خطرے میں ہے لیعنی پیرجو آپ کی ساجی لائف ہے اس ميں تھوڑا ساحھوٹ تھوڑا ساھيئي بيرووه کرؤ اُدھرجاؤ 'إدھرآ ؤ..... بيجو لا نف ہے ماڈرن سوتل Cultured Balanced 'پیخطرے میں ہے کیا آ ب کی Civilized 'مہذب لائف خطرے میں ہے۔آ ب ایک راہ اختیار کریں 'یا میہ بیا پھروہ۔آپ درمیان میں تھک گئے ہیں۔آپ برآپ کا اپنا

بوجھ ہے اینے راستے کی آپ خودر کاوٹ سنے ہوئے ہیں خودہی ظالم اور خودہی مظلوم .....

اب اورسوال كرين ..... يو چيوليل .....

: آپ کومیں راز کی بات بتا تاہوں۔ آپ ساری عمر کتابیں بڑھتے جائیں عبادت کرتے جائیں تو زندگی عابد کی سی گزرے گی مگر آ ہے محرم راز تہیں ہوں گے۔ عابد ہوجانا آسان ہے جاجی ہوجانا آسان ہے پارسائی آ سان ہے مگر آشنائی مشکل ہے۔ بھی زندگی میں زندگی کے صحرامیں جب تنهائی کا احساس برط جائے اور جھی آپ کو خیال آجائے کہ آشنائی ہونی جا ہے تو آ پ اینے 'Assets کو آشنائی میں Convert کرنا سب سامان میز کری کتابون سمیت علم سمیت ہر چیز دریا برد۔ پھرآ شنائی ملے گی۔جو چیز آب نے Reserve رکھی ہوئی ہے اس کو نکال دیں خود بخود آ شنائی مل جائے گی۔آ ب صرف اپناانداز بدل لیں۔ایک مقام پرآ پ کا حاصل ہی آ یہ کی محرومی ہے۔تو محروم ہوجاؤتا کہ چھے حاصل ہو۔ بیآسان راسته بتار ہاہوں آ ہے کو What you have made of yourself اینے آ پ کوکیا بنایا آ پ نے بڑے کل کے اندرایک ہے کی کندگی بنا کے رکھ دی آ ب نے۔ آب نے ساج کے اندرایی لائف کا ایک پورا Structure بنایا ہے اور اگر کسی آنے والے وقت میں بیساج Preserve نہیں ہوتا تو

ہمیں افسوس ہوگا کہ آپ بھی نہیں رہیں گئا پیز شعور کے باوجو دنہیں رہیں گئا ہے۔

میں افسوس ہوگا کہ آپ بھی نہیں رہیں گئا ہے فرش کے اوپر زندگ

گزارتے ہیں اور فرش کے نیچے ہماری حقیقت رہتی ہے ' خالی مٹی! آپ جانے ہیں اور روز جانے ہیں۔ اب زندگ جانے ہیں کون سا واقعہ رہ گیا ہے' کہ ابھی چندسال اور رہ گئے ہیں' ابھی کھیل لیں میں کون سا واقعہ رہ گیا ہے' کہ ابھی چندسال اور رہ گئے ہیں' ابھی کھیل لیں میں کون سا واقعہ رہ گیا۔ اس لیے آپ کی کمائی ہوئی چیز ہی آپ کی کمائی سے گ

میری کا گنات نثار ہو بھی میرے اُجڑے وطن میں آ

توجوآ شیال آ ب بنار ہے ہیں اُسے برق کو پیش کردو۔ اگر بھی اتفا قااللہ کریم

آپ کو مل جا کیں تواگر آ پ نے اللہ سے پچھ ما نگا تو نا کام ہوگئے جو کہ گا

کہ میں پیش کرنے کے لیے رکھتا ہوں دو سجد ہادرایک جان تو وہ کامیاب

ہے۔ یہ نہ کہنا کہ یا اللہ ہمارے دو چار کام کردے۔ اس طرح نا کام ہوجا وَ

گئیل ہوجا وکے ۔ اللہ کواگر عبادت پیش کرنی ہے تو یہ تو فرشتے بھی کررہ ہیں آ پ اس سے جو چیز مانگتے ہیں وہ اس کو پیش کریں۔ وہ تو ایسا اللہ ہے کہ آ پ کوسینکٹروں روپ دیتا ہے اور پھر صرف اڑھائی روپ مانگتا ہے۔ مقصد

کیا ہے؟ کہ آپ کو تخی بنانے والے نے آپ کے مال میں سے تھوڑا سا سوال کیا ہے وہ جانتا ہے تا کہ تہ ہیں آ ز مایا جائے "سورو پے دینے کے بعد

اڑھائی رویے مانکتا ہے تو وہ بھی آپ پورائبیں کرتے۔اس طرح آپ اللہ کی راہ تلاش کرر ہے ہیں؟ جس نے آپ کواللہ کی راہ بتائی ہےان کے یاس ز کو ہ کا سوال ہی نہیں بیدا ہوتا کیونکہ انہوں نے بیبہ ہی نہیں رکھا۔ اندازہ لگاؤ كه وه كائنات كے مالك بين اطلاع دى جارہى ہے كه آب نہ ہوتے تو كائنات نه ہوتی۔ اور پھرآپ كے ليے فاقد ہے۔ بيركيا فاقد ہے؟ كيا اللہ ا بين پنجبر كوفاقه و ب سكتا ہے؟ نال بيصرف راستداختيار كيا ہے بلندمقصد ہے بلند زندگی ہے اور مشکل حالات میں بسر ہور ہی ہے ..... بی بیمبر کا کمال ہوتا ہے ....ان کے مقاصد بلنداور زندگی ایک انسان جیسی ۔انہوں نے زندگی میں عروج نہین رکھا' زندگی اینے چھوٹے Follower کے برابرر کھی ہے بادشاہوں میں سلطان ہیں اور مسکینوں میں مسکین ہو کے بیٹھے ہیں۔ بیہ آپ کا کمال ہے۔ایک صحافیؓ مکان بنار ہے ہتھے آپ وہاں سے گزر نے يوجهابيس كامكان ہے۔ صحابہ كرام في غرض كيايار سول الله بيفلال كا ہے۔ شام کووہ صحافی مسجد میں گئے سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا۔وہ صحافی حیران ہوئے اور باقیوں سے بوچھا تو انہوں نے بتایا کہتمہارے مکان کے یاس سے گزرے منصافہ اوجھا تھا کہ بیکس کا مکان ہے۔ وہ صحافی جاکے مكان كراآيا۔ واپس آكے سلام كيا تو آپ نے جواب ديا كمتم يہال رہنا جاہتے ہو ہم تو نکلنے والے لوگ ہیں۔ یہاں کیا ایمان کیے مکان میں اکثر

رہتا ہے۔ آپ ہیں گے کہ بچوں کور ہنا ہے تو آپ بچوں کا خیال رکھولیکن چھوڑ نے میں کوتا ہی نہ کرنا 'پیسے کواللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنالو عبادت کرتے ہی جانا 'اپنی زندگی میں کوئی انو کھا کام کرو تو انو کھا راز ہی ملے گا ورنہ تو نتیجہ نکلا پڑا ہے کہ آپ لیے کیف ہوجا کیں گ

اور كو كى سوال ..... يوچىس .....

سوال:-

مير ئے توسار ہے سوال اب ختم ہو گئے ہیں۔

جواب: ـُ

آپ کے لیے آسانی ہے آپ کے لیے دعاہے جس کاسوال باقی نہ ہووہ آسانی میں آجا تاہے۔ اب مل کے وقت کا آپ انظار کریں۔ ایک آدی جو مل میں آجا تاہے۔ اب مل کے وقت کا آپ انظار کریں۔ ایک آدی جو مل میں آنے کے لیے تیار ہوجائے تو ممل کی تعریف ہے کہ پھر آپ کوئی کام کرنے میں معذرت نہ کرنا۔ بہتر ہے کہ آپ پھر سوچ لیس کہ سوال رہ تو نہیں گیا۔ سوال نہ رہ جانے کا مطلب ہے ہے کسی شے سے محبت نہ رہ جائے۔ اگر ایسا ہے تو پھر آپ انظار کریں۔ آپ یہ دعا کیا کریں کہ یا رب العالمین ہماری زندگی کو آسان بنا 'مظہرا کہ بھی آسان بنا اور رخصت بھی آسان بنا ۔ آپ کو میں نے ایک بات بتائی تھی 'اب پھر بتار ہا ہوں کہ آپ آسان بنا۔ آپ کو میں نے ایک بات بتائی تھی 'اب پھر بتار ہا ہوں کہ آپ

کے گھر کے اندر بلنے والے افراد بیجے ہوں یا بیوی ہوان لوگوں کو بٹھا کے ضرور پوچھلوکہ یا توہم پہلے جلے جائیں گے یاتم پہلے جلے جاؤگئے ہم ایک د وسرے کی جدائیاں ہیں اور ایک دوسرے کا وصال بن کے بیٹھے ہیں کوئی يهلي اوركوني بعد مين جلاجائے گا كياكسي كو مجھ سے كوئى گله يا تقاضه تونہيں ہے؟ بیمبراحکم ہے۔ تواہینے وابستگان سے کہوکہ دل میں کوئی بات نہ رکھو کسی کے دل میں مجھے سے اگر کوئی تمنا ہوتو مجھے سے کہواور میں ماننے کے لیے تیار ہوں 'بس کوئی بات مجھے سے جھیانی نہیں ہے۔ تو ان سے کہو کہ میں ہر چیز یوری کرنے کو تیار ہوں'اس طرح ان کوراضی کرلو۔اوّل تو وہ راضی ہوں گے مگر پھر بھی کسی بیچے کا خیال ہوتا ہے کہ جھے پیہ لے کردو بیچے کی ماں کا خیال ہوتا ہے کہ وہ بات پوری ہو .....جھوٹی جھوٹی باتیں ہوتی ہیں وہ آپ پوری کردو۔اس طرح آسانی ہوجائے گی۔جوچیز آپ کوخوشی دین ہے وہی چیز الله کی راہ میں جانا ضروری ہے۔

۔ آپ جو درس دیتے ہیں وہ سے ہے کین جن حالات کا ہمیں سامنا ہے وہاں ہم بیسب کیسے کریں؟

د نیا میں کچھے حاصل کرنے کی تمنا اگر رضائے الہی کے علاوہ ہے تو

آ ب کو ہمیشہ مشکل رہے گی۔ آسودگی باطن کی اور مرتبہ ظاہر کا جاہنے والا کہیں نہ کہیں bisturb رہتا ہے۔ آپ نے سوال میں بیہ بات پوری کر دی ہے کہ باہر کی دنیا اور طرح کی ہے جس میں آپ کو فائٹ کرنا ہے تو بیہ جو آپ اینے ذیے فرض لگارہے ہیں بیضروری نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کوئی مقام ایبانہیں ہے جومحبت سے حاصل نہ ہوسکے سوائے غلط مقام کے۔اس وفت جوآپ لوگ بہاں ہیں وہ اپنے اپنے شعبے کے ماہر ہیں میں نے انہیں کوئی لاج جہیں دیا سوائے محبت کے اور کوئی بات جیس کی۔ بیہ ہے حاصل۔ اس سے بڑی کیا Achievement ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ 'آپ جو کہیں وہ منظور' ۔اگر آپ دنیا کے طور پر' دنیاوی Effort میں اُتناہی کرلو جتنا میں کر چکا ہوں تو پھر آ ہے کے لیے بڑی Achievement ہے۔ تو بڑے بڑے Achieve کرنے والول اور اپنے اپنے شعبول کے Heads کو میں نے ایک لفظ سے یہاں اکٹھا کردیا اور وہ لفظ ہے''محبت'' بیراسم اعظم ہے۔ اگرا ہے کہتے ہیں کہ محبت Work نہیں کرتی تو آ ہے کے ساتھ توبیه Work ہوا پڑا ہے۔ بینہ کہنا کہ بیاسم نہیں جلے گا کیونکہ بیتو جلا پڑا ہے جادوسر چڑھ کے بول رہاہے۔ سچی بات تو پیہ ہے کہ میں نے ساراطلسم ظاہر بھی تہیں کیا ' لیکن سے Work کررہا ہے۔ صرف بیٹے کی دعا کرتی ہے اور پھر لڈو ہی لڈو ہیں بیٹا مبارک ہو۔ اس طرح پنہ جلے گا

كدول سے دعاكى ہے واقعی دعاكى ہے كندمت سے ايبا واقعہ بيس ہوا۔ دعا جب دل سے کریں تو لٹرو آئی جائیں گے ۔۔۔۔ بس آپ اس چیزکو برداشت کریں جو برداشت نہیں ہورہی ۔ یمی تو بہشت ہے۔ انسان دوسرے کو کہنا ہے کہ بیر کیساانعان پیدا کیا ہے اللہ نے۔ بیرواقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ موی التکیالا نے کہاتھا کہ یا اللہ تو نے چھکل کیوں بنائی ہے۔ اللہ نے فرمایا ابھی ابھی چھیکل بھی یو چھر ہی تھی کہتو نے موسی کو کیوں بنایا ..... تو بات اتنی سے۔ دونوں اینے مقام برتی ہیں۔ بیجو آپ کو چھیکلیاں نظر آتی ہیں تو آب اعتراض نہ کرو۔ آب کو یہ پہتاہیں ہے کہ آب کے بنانے میں کتنی دفت ہوئی ہے۔ آپ دوسروں کے تھروں کی اصلاح نہ کریں۔ برے آ دمی كوآب كلے لگالیں۔ اپنی زندگی میں آپ بیام كرجائیں كہ س كو گلے ہیں لگا سکتے اُسے کے لگالیں۔ اس میں اور کوئی خرابی تہیں ہے خرابی صرف بیہ ہے کہ تم نے اس کا سباتھ جبیں دیا۔ اگر سامھ دونو خرابی دور ہوجائے گی۔اگر کسی کو برے نام سے پکارونو وہ خود بخو دغنڈہ بن جائے گا۔نو آپ اچھے نامول سے بکارا کرو۔

سوال:-

اگرکوئی رضائے الہی کاسفرکر ہے تواہیے بچوں کی ضروریات کو کیسے پوراکرے گا؟

جواب:-

میں آسائشوں کو روک نہیں رہا مگر میں صرف اس شخص کو بات بنار ہاہوں جس کا مقصد تقرب الہی ہے۔ اگر اس کا مقصد بیہیں ہے تو پھر ہ یہ زندگی گزارلیں جیسے گزرتی ہے کھاؤ پیؤا سائش حاصل کرو مشکل ونت کے لیے بیسے جمع کرواور پھرمشکل وفت آئی جائے گا۔توبیام آدمی کی بات ہے اور اگر مقصد تقرب الہی ہے تو اس کے لیے سے چیزیں نہیں جامبیں۔ایک آ دمی کے دل میں اگر سوز بیدا ہو گیا 'عشق بیدا ہو گیا تو وہ رات کو جا کے گا۔ اگر آپ کا مقصد تقرب الہی ہے تو پھر آپ اینے لیے آ سائش کی محبت نکال دیں۔آ سائش کوتقرب الہی نہ جھیں اگر ایک آ دمی کے دل میں سوز بیدا ہو گیا اور وہ رات کو جا گنا شروع ہو گیا تو اسے جا ہیے کہ سارے شہرکو جگانا نہ شروع کر دے۔اس لیے جوسوز عشق ہے وہ بے شک خود جا گے۔ بچوں کے لیے جوخواہش ہے وہ ہونے دومگر آپ کے دل میں راہِ الہی کی جوخواہش بیدا ہوگئ ہے اس کے لیے اللہ کاشکر ادا کرو۔ اگر ائیر كنديشنر مين بيضته موتو بيهو كيكم كانول مين بيضته موتو بيهو مرالتد كاشكرادا كروية شكر مين كوتابى نهكرو \_ اگراتب ميں الله كى خواہش بيدا ہوگئ ہے تو بيہ بری مبارک بات ہے۔اگر بیرزندگی اللہ کی راہ میں جلنے کی خواہش مند ہوجائے تو پھراور کیا جا ہیے۔ تو آپ اللہ کی طرف نکلو۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ

جب آب میں ایسی خواہش پیدا ہوجائے تو ففروا الی اللہ اللہ کی طرف فرار کرجا و 'بھاگ جا و' اللہ کی طرف مفرور ہوجا و' لیعنی کہ زندگی سے تلخی آلام سے گھبرایا ہوا انسان مفرور بن کے اللہ کی آغوشِ محبت میں سکون پانے کے لیے حاضر ہوگیا ہے۔

لوٹ آیا ہوں میں دنیا کے دیرانوں سے

توآب بھی ففروا الی الله الله الله الله الله کی طرف فرار کرجاؤ۔ باقیوں کوچھوڑ دوان کو کھوڑ دوان کو کھوڑ دوان کو کھلاؤ .....

سوال:-

فراراور ہجزت میں کیافرق ہے؟

جواب -

کیفیت کے لحاظ سے فرار زیادہ Spontaneous ہے ہجرت میں Consideration ہے تھوڑا ساغور ہے۔ ہجرت کا مقام اور ہے۔ فرار کے وفت گنجائش نہیں ہوتی کہ انسان کچھ سوچ سکے اس کو صرف یہ پہتہ ہوتا ہوتا ہے کہ یہال سے نکلنا ہے اور ہجرت میں مقام چھوڑ نے کا بھی پہتہ ہوتا ہے اور وہاں جانے کا بھی پہتہ ہوتا ہے۔ ہجرت جو ہے یہ کیفیت میں مدہم ہے اور فرار جو ہے یہ تیز لفظ ہے فیفروا الی اللہ بڑی تیز رفتاری سے ادھر جانا ہے ایک چکرلگ جاتا ہے اس کا سجدہ ایسے ہے کہ

یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے

یا پھرا ہے ہے کہ

یاجبیں ندر ہے یاسٹک آستال ندر ہے

تووہ ایسی بات کہتے ہیں کہ ہے

آج سجدول کی انتها کردول شوق مث جائے یا جنیں ندر ہے

تو بیر ' ففروا' والول کی بات ہے۔ بیفرار کی کیفیت بہت تیز ہے۔ ایک اور رازبتا تاہوں کہالٹدنے کہاہے کہ سجدہ کرواور میرے قریب ہوجاؤ۔اگراور مجهجه بمنته تاتوبيو سمجه سكنائ كهجده كرواور فورى طور براللا كفريب ہوجاؤ۔اللہ جب آپ کے قریب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اوّل تو اللہ دور رہتا ہی نہیں ہے جب آب خاموش سے تنہائی میں دعاما سکتے ہیں توجود عاکی ٹون ہے آپ جتنا آہتہ سے بولتے ہیں اتنے قریب سے اللہ سن رہاہوتا ہے۔ گویا آپ کی دعا کی آواز کے ساتھ اللہ کا کان ہوتا ہے۔ آپ دل میں دعا کرتے ہیں اور اللہ سنتا ہے۔ بیرا یک مقام ہے۔ پھر آ یہ نے اللہ کواگر Perceive کرناہے گورکرناہے Receive کرناہے Perceive كرنا ہے اگرا ہيكى بيبنانی میں تؤیب ہے تو اسے سجدہ گاہ میں ڈھونڈیں۔ آب بید میکیس کہ اللہ کا شوق کہاں ہے کس جگہ پر ہے ....ا گراللہ کا شوق \_\_\_\_\_

آب کے پاؤن میں جلا جائے تو آب اس راہ میں دوڑنے والے بن جاؤ كُاللَّكُ ثلاث ميل سيسروافسي الارض فسانسطروا كيف كان عباقبة المكذبين - پيرا بسيركوت جائيل كيد بيناني مين شوق بوگاتو آب سجدہ کریں گے آ تھوں میں شوق ہوگا تو نظارے تلاش کریں کے اور کہیں ككراللمل كيا سيحان الله فتبارك الله احسن المخالفين فظارين نظارے ہیں خوشبو ہی خوشبو ہے نغمہ ہے چہرہ ہے عالم تخیر ہے دل کی وهو کن ہے یاؤں کی جبنش ہے وجود کی کیفیت ہے .... کیکن ان سب کے باوجوداللدا ب كى مجھ سے بہت دور ہے۔اللد كاادراك نبيس ہوسكتا ہے وہ ہے یہیں کہیں لیکن کہیں نہیں۔ تو اللہ کی خواہش ہی اللہ ہے اللہ پر یقین ہی الله ہے۔اللہ برایمان بی اللہ ہے ۔۔۔۔ کیکن اللہ ان سب باتوں سے بہت بلند ہے۔ بیآ سان ی بات ہے یقین اگر نہ ہوتو پھر آ ہے کا ایمان کیا ہے۔ تو ایمان بینن اور وابستگی ہی اللہ ہے۔اگر آب علم والے نبہ ہوتے اور کوئی اُن يرط وي موتا تو اسے الله مجھانا زياده مشكل ينه موتا الله كيا ہے؟ شوق كے آنسو \_ توشوق میں نکلے ہوئے آنسواللہ بیل قربان ہونے والے کا خون اللد! خالى علم آپ كولىين نبيل بينجائے گا۔ دنيادار يه يہ كہتے ہيں كرتو يہ خرج كرعبادي كرنيراكام موجائ كااور شوق والي كي ليكام آسان ہے۔جس حصے میں شوق ہے اس کے مقابل کی مشیکانام اللہ ہے۔ اگرا ہے

فكروالي سيئة فكركى رسائيون مين آب كواللدكى ببنائيال سمجهة كيل كي یہ اف لا تنفکرو ن والے ہوتے ہیں جسے آپ Concentration کہتے ہیں Meditation کہتے ہیں۔اگرآ پ کا ذہن ہی نہ ہوتو Meditation کیا ہوتی ہے پھرتو Meditation عذاب ہے لیمن نے اندر اللہ کے جلوے کی تلاش نہ ہوتو Meditation عذاب ہے۔ اگر آ پ کی پیشانی میں توب نہ ہونو سجدہ بہت مشکل ہے منافقت کا ہے۔اگر آپ کا دل محبت سے بھرانہ ہوتو کسی کودلبر کہنا جھوٹ ہے۔دل اگررانجھے کا ہوتو پھر ہیر' اللہ' ہے۔ بس بوری کہانی ہے کیکن اگر دل وہ ہوتو۔اگر ہیریارا بھھانہیں تو پھر کم از کم وارث شاہ کادل ہو۔اگر ہیر سجی نہیں ہے یارا بھھاسچانہیں ہے تو وارث شاہ تو سے ہے۔ تو آپ کسی مقام پرتو سے ہوجا کیں جلوکسی ایک کے ساتھ سے ہوجا ئیں ایک کیفیت میں سے ہوجا ئیں ایک کمجے کے ساتھ سے ہوجا ئیں کوئی وعدہ کرلیں ہیے کہہ دیں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے .... کیا بیمشکل بات ہے۔ بچھ ہزرگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہان کے منہ سے جو بات نکلی همي وه يوري موجاتي همي انهول ني مجمي زبان سيداري بات نكالي بي نبيل جوتہ اوری بھونے والی بھو۔جس کی زبان سے جھوٹ نہ نکلا ہواس کی زبان سے اتھاتی سے تکلا موافقرہ بھی ہے موجائے گا۔ آب جھوٹ نکال دیں تو خود يخود ہي سب سے ہوجائے گا۔ آپ کو اب سارا راز بتاديا ہے۔ الله کی راہ

آسان راہ ہے۔ اللہ کے حبیب کی بات بھی بتاتا ہوں وہاں بیسوچ درکار نہیں ہے صرف ادب درکار ہے۔ ادب ہی درود ہے۔ اس ذات کے خیال کے سامنے مؤ دب ہوجانا ہی درود ہے۔ وہ بے شک انسان ہیں انساب بشسر مثلکم تھم ہے کین وہ اتنے 'مثلکم '' بھی نہیں ہیں جتنائم سمجھ رہے ہو۔ سوال: -

جہال ادب کا مقام ہو وہال پرسوئے ادب کہال سے شروع ہوجاتا

بواب:-

دین کے حوالے سے مقام ادب جس ذات سے وابستہ ہواس ذات کی صفات اگر اختیار کر بھی لی جائیں تو بھی اس ذات کے مرتبے کی خاک پانہیں بن سکتے ۔ صفات سے اس ذات کا تقرب آپ نہ سوچیں۔ یہ صوئے ادب ہے۔ ذات کا تقرب منشائے ذات سے سوچیں۔ اور یہ بردی ضروری بات ہے۔ تقلید ذات کو عام طور پر ذات کا تقرب بتایا جا تا ہے گر ہم تقرب ذات کی بات یہ بتارہ ہیں کہ یہ منشائے ذات سے ہے۔ بس پھر ذات آپ کے ساتھ چلے گی۔ تو تقلید بھی ہواور محبت بھی ہو۔ ایسا ہوسکتا ہے دات آپ کے ساتھ چلے گی۔ تو تقلید بھی ہواور محبت بھی ہو۔ ایسا ہوسکتا ہے کہ ایک آ دمی اطاعت دراطاعت کر رہا ہو گرائے محبت کا پیتہ ہی نہ ہو۔ مثلاً کوئی اللہ کی بات کر رہا ہواور سرکار دوعالم کی آ واز آ جائے تو اگر وہ کے کہ کہ

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultar

میں تو اللہ کی بات کررہا ہوں تو بیاطاعت نہیں ہے۔ توجس ذات نے ایمان عطافر مایا اس پرسب قربان ہے۔ایک روز آپ نے صحابہ کرام مسے یو جھا کہ جمیں ایمان کے بارے میں کیا سمجھ آیا۔سب نے جواب دیے۔ بیکہا كماللدايك بأللدى مرايك جيزيه ايمان ركهنام أبيكي ذات يريقين ر کھنا ہے۔ایک آواز آئی کہ ہم تو پیسمجھے ہیں کہ دین پیہے کہ دین بھی آپ برنثار ہے۔تو بیاور راز ہے۔ بیراز جو ہے بیآ پکواطاعت سکھا تا ہے۔اس کوضرور بہجاننا' بیرادب کامقام ہے۔فقیر کا دین تقلید میں نہیں ہے ہر چند کہ تقلیدلازم ہے بلکہ محبت میں ہے۔فقیر کی نمازمحبت کی ہے بیون انہیں ہوتی ' اس کی قضا ہی ہیں ہے وہ اس خیال سے غافل ہی نہیں ہوتا۔محبت ایک ایس چیز ہے جو آپ کو محبوب سے بھی غافل نہیں ہونے دیے گی۔ کیا خوش قسمت ہیں ہ لوگ جن کومحبت بھی ہواوراطاعت بھی ہو بعنی کہ شریعت بالمحبت ہو۔ وہی آ دی تو ہمیں جا ہیے۔

سوال :-

حضور پاک کی ذات کے بعد کی بات....

جواب: -

حضور پاک کی ذات کے بعد نقشہ حضور ہی کار ہتا ہے Follower ہوں یا لیڈر ہوں کی ذات کے بعد بھی ہوں یا لیڈر ہوں کی ذات کے بعد بھی

45

حضور "بی ہیں۔ کسی سی پراس Sanctity میں کوئی فرق ہیں آتا۔ اس لیے جب کچھلوگوں نے کہا کہ ہم حضور پاک اللے کے دور میں تو نہیں ہیں پھر یہ بات کیسے کھلے گئ تو انہوں نے کہا کہ شیخ کال بھی حضور پاک کافیض ہے تو بیدراز ہے کہ۔

ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے جو وہاں نہیں تو یہیں سہی

اگرآب نے سمندر میں چراغ جلانا تھاتو سمندرگزرگیا اب آب کے پاس دریا ہے تو پھر دریا میں چراغ جلالیں۔ وہ بھی سمندر میں چلاجائے گا۔اس لیے آپ کی وابنتگی بہیں ہے ہوگی۔اب ۱۹۸۲ء کاسال ہے بین آپ آج ہی درود جیجیں گئے اسی ذات پر جو چودہ سوسال پہلے تھی۔ درود میں وہی اثر ہوگا جوآ پ کی موجود گی میں بھیجنے سے تھا۔ جب آ پ لوگوں کا وجود بھی تھا تو آ ب کی روح حضور یاک<sup>م</sup> کی محفل میں زیر تربیت تھی۔ بیروحیں اس محفل میں تھیں۔ تب ہی آ یہ کو بہاں آ کے وہ محبت علی۔ بید وقیس روز ازل سے يرورش يا يكى بين \_ عالم ارواح من آب اى مفل من بول كي ورث يهال يدكيه محبت موسكتي ہے۔ يمي تو ان كى مبريانى ہے۔ يمرآب كو يقطع بينظ بمجلى يادا جاتا ہے۔ تربیت مطلے تی ہونیکی ہے صرف اس کی دریافت یا Discovery مونی ہے۔ یہ کوئی تی بات جیس ہے کلمہ آب تے برانا پڑھا

ہوا ہے۔

سوال:-

## كيابير قالوا بلى "كوفت كى بات ہے؟

جوات:-

الى در الست بربكم "كوفت كى بات ب جب بير واب ديا كياكه فالوابلي"-جب بيداقعه مالك كائنات في كياتها تواس كوميس اب بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے بوجھا کہ ہے کوئی تمہارارب میرے علاوہ کیا میں تمہار آرب ہول کہیں ہول؟ روحوں نے کہا آپ ہی ہمارے رب ہیں۔اب ہیر کیوں بتایا جارہاہے؟ راز ہیہہے کہ ہیرواقعہ ابھی بھی ہور ہا ہے جو چیز آپ کوعبادت کے راستے میں روک رہی ہے وہاں ہے آ واز آتی ے کہ السب بسرب کے کیا میں تمہارارب بہیں ہوں۔ وہاں آ باس چیز کو جيمورُ دين اورا كَنْكُلْ جَائِين يَوْ "كَيْسَالُوا بلي "كاطريقه بيه بيات توالله كراسة سي جوچيزروك رئي ب ومال بيآ وازمسوس كروكه الست بربكم اور بلي "حاضر كهدكة كي التي جاؤ فرم قدم يرآب كو السب بربكم" كي آواز آري يها ال ليوندم فريد بيلي "كاوردشروع كردو يو"ازل" کھال ہے؟ آپ کے ساتھ۔ ابھی ''ازل'' ہے۔ تو بھی اسے کے لیے ازل ہے۔ جہاں آپ اللہ کو یاد کریں کے وہ اللہ کی محفل ہوجائے گی۔اللہ کو

جب یاد کرو گے وہ وہیں ہوگا۔اللہ کو جب پکارو گے وہ وہیں ہوگا۔اللہ کوکس نے یاد کرنا ہے؟ آپ نے ۔اللہ کب آپ کے ساتھ ہوتا ہے؟ جب آپ اس کے ساتھ ہوجاؤ۔اللہ کب آپ کوچھوڑ تا ہے؟ جب آپ اسے چھوڑ دیں۔دھنیان کرنا 'یہ ہوسکتا ہے' کہ کہیں ایسانہ ہو کہ تیراحسن خیال ہی تکمیل جمال ہو۔ بس دھیان کرنا 'اگر کہیں ایسا ہوتو پھر کیا ہوگا ۔۔۔۔ یہ بیان کی بات نہیں بلکہ یہاں پر بیان بند ہے۔

اب آب اورسوال كرير مين نام لي كي كمهر بابول كه سوال بوچيس ..... بوليل ..... اگر سوال نہيں يو چھنا تو پھر دعا كرو..... دعا سے پہلے بولو کہ کیا دعا کریں۔ پھھلوگ زندگی سے بندر نے رخصت ہوتے ہیں کیلے اُن کے اعضاء رخصت ہوتے ہیں بھی کوئی حصہ رخصت ہو گیا مجمعی بینائی رخصت ہوجاتی ہے اور بھی توانائی رخصت ہوجاتی ہے اور بھی رعنائی رخصت ہوجاتی ہے۔آ ہستہ آ ہستہ سب رخصت ہوتے جاتے ہیں حتی کہ آخری سانس جو ہے وہ بھی رخصت ہوجاتی ہے اور پچھلوگ ایسے ہوتے ہیں جو ممل طور پر Total collapse ہوجاتے ہیں ہر شے تھیک ہوتی ہے جلتے پھڑتے ہیں اور پھریک لخت سب ختم۔وہ اس طرح رخصت ہوتے ہیں۔آب دعامیر کیا کریں کہ یا اللہ ہم جس طرح بھی رخصت ہوں ہم نے آنا تیرے پاس ہے اور ہم بہال بھی تیرے پاس ہیں ہمارے ایمان

كوتواييخ فضل مسيم حفوظ ركف حالات اليسي بين كهنم اليين ايمان كومحفوظ بين . رکھ سکتے 'ہم جانبے ہیں کہ ہمیں ایناایمان محفوظ رکھنا جا ہے کیکن اس میں ہم براے کمزور ہیں بارب العالمین ہمیں اینے ایمان کوقائم رکھنے میں دفت پیش آتی ہے ہماری مدو فرما۔ یا رب العالمین ہمیں ہماری زندگی کے وسیع عنوانات میں آپ اینے حبیب پاک کی محبت عطافر ما سچی محبت عطافر ما۔ یا الله ہمیں زندگی میں کامیابی اور نا کامی کے حوالے سے سفرنہ کرانا بلکہ ہمیں ا زندگی میں رضا کے حوالے سے سفر کرا' ہماری رضا ہوتو بھی تُو راضی رہے اور ، تیری رضا ہوتو ہم راضی رہیں۔ ہمیں ایسی زندگی ملنی جا ہیے۔ ہمیں دنیا کی وی ہوئی کامیابیوں اور ناکامیوں سے بچا۔ یا اللہ جننے لوگ ہم سے وابست میں ہمیں ان میں خوشی وے تا کہ ہم اینے وابسة لوگوں میں Disturbed نه Feel کریں جہاں تو نے وابنتگی دی ہے وہاں آسودگی دے وہاں خوشی دے۔ بارب العالمین ہم نے چھوٹے چھوٹے مقاصد رکھے ہوئے ہیں' مهربانی فرمائے انہیں پورا فرما تا کہ ہم شکر کا کلمہ بیجالا ئیں۔ یا رب العالمین إلىمين شكرى كاراسته دكھا'احسان كاراسته دكھا'اپنے فضل كاراسته دكھا'اپنے جمبیب پاک کی محبت کاراسته دکھا' دنیا میں ہمیں انسانوں کے غضب سے بچا اورا پنی ذات کا تعاون عطافر ما۔

صلى الله تعالى على خير خلقه ونورعرشه افضل الانبياء

والمرسلين حبيبنا وشفيعنا سيدنا وسندنا ومولنا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين ـ

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultar



Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

Madni Library

Talıb-e-Dua: M Awais Sultar

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

کیا ہم ایسی تبلیغ کیا کریں کہلوگوں کا ایمان مضبوط ہوجائے؟

بیریا شیخ کا اصل کام کیا ہے؟

اگر آہ دمی کوئی کام کرنا جا ہتا ہواور اس کی استعداد نہ ہوتو پھر کیا کر آ۔ دمی کوئی کام کرنا جا ہتا ہواور اس کی استعداد نہ ہوتو پھر کیا کر ہے؟

Madni Library

Talıb-e-Dua: M Awais Sultar

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

سوال:-

کیا ہم ایس تبلیغ کیا کریں کہلوگوں کا ایمان مضبوط ہوجائے؟

جواب:-

جب آپ کی اصلاح کرنے لگیں تو یہ ضرور دیکھیں کہ کیا یہ خص خوش نصیبی کے قابل ہے۔ اگر آپ کے خیال میں وہ خوش نصیب نہیں ہوسکتا اور بدنصیب ہے اُسے ڈانٹ دیا تو پھر تبلیغ کیا کریں گے۔ بینہ کہنا کہ وہ بڑا پاگل آ دمی ہے۔ پھراس کو کا ہے کی تبلیغ کرنی ہے۔ اصلاح اس کی کریں جو آپ کے خیال میں ذرا خوش نصیب ہے۔ وہ خوش نصیب کیسے ہوسکتا ہے؟ جو آپ کے خیال میں آپ کا محبوب ہو۔ تو محنت کہاں کرنی ہے؟ وہاں کرنا جہاں محبت ہوجائے۔ اگر پچہ آپ کا ہے تو پھر آپ محنت کریں گے اور آخری دم تک کریں گے اولاد کے لیے ضرور محنت کریں گے جاتے جاتے کان میں بات کہ جا کیں گے کہ اگر اور پچھ نہیں کرسکتے تو تو بہتو کر لو۔ بیاس لیے ہے کیونکہ وہاں آپ کی محبت ہے۔ اب آپ یہ برداشت نہیں کرسکتے

كه بيج إدهراُ دهر ہوجائيں۔ تو بيمجيت جائز ہے۔ کسی دوست سے اگريرانا ساتھ ہے اور آپ نے کوئی نیا ساتھ اختیار کرلیا 'نیاراستہ اختیار کرلیاتو دوست سے کہو کہ میں نے نئی چیز دریافت کرلی ہے تم بھی آؤ۔اب وہاں توجہ کرواور محنت کرؤ جھگڑا کہیں نہ کرنا' نہاولا دیے ساتھ اور نہ دوست کے ساتھ۔اور جوآپ کی بیوی ہے اس کی مجبوری ہے کہ یہاں بھی ساتھ رہے اورآ کے بھی ساتھ ہو۔ تو اس کو بھی بتادو۔اور جہاں جہاں آپ کا جی کرتا ہے تبليع كرين مكرتبليغ كى شرط بيه ہے كه پہلے ان لوگوں سے محبت ہو۔ تو اس كاكيا مفہوم نکلا؟ اگر اس سے آپ کی محبت نہیں ہے تو پیرحمت سے باہر ہے۔ جب انسان کوچے عبادت کامفہوم ملتا ہےتو پھروہ تو بہرتا ہے اور رجوع کرتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ بیرنکلا کہ وہ مخص جونفرت کے ساتھ صدکے ساتھ اور غصے کے ساتھ تھیجت کررہا ہے یا تبلیغ کررہا ہے وہ محض خود قابلِ غصہ ہے۔ اسے نظر انداز کر دولیکن وہاں غصہ نہ کرنا۔ جوآ دمی ڈانٹ ڈیٹ کے گالی گلوچ کر کے اصلاح کرتا ہے وہ اصلاح نہیں کرسکتا۔اصلاح اس کی کرو جس کے ساتھ محبت ہو۔ قرآن مجید میں فرمایا گیاہے لے کے دینکہ ولی دین: تمهار بساتھ تمہارادین اور ہمار بے لیے ہمارادین.... تو ان لوگوں سے رحمت کو چھپادیا گیا' کافرول پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی کہ دین چھپادیا۔ موی التکلیلا کے ساتھ جوصاحب آئے تھے انہوں نے ھندا فراق بینی و

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultar

بینکم: اب مارے تمہارے درمیان جدائی ہے بیراز ہم ہیں دے سکتے سے راز اور ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ بیہ کیسے ہوسکتا ہے کہ سونے والا اور جا گنے والا برابرہوجائیں ناممکن ہے۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ جلنے والا اور تھہرنے والا برابر ہوجائیں جوچل رہاہے وہ چلتا جارہا ہے اور جو تھہر گیاوہ تھمر گیا۔لہذا جب آپ گفتگو کے آ داب سیکھیں تو پیضرور دیکھیں کہ کیا ہیہ آ دمی تھہرنے والا ہے یا جلنے والا ہے جا گنے والا ہے کہسونے والا۔ اگر جا گنے والامل جائے تو سونے والا اس کے ساتھ تیز بات مت کرے۔ کیونکہ اس کے پاس ایک بوراشعبہ ہے لیمنی جا گنا۔اگروہ صرف جا گے اور ستار ہے کنتاجائے تب بھی اس کے پاس ایک خاص بات ہے۔ تو جا گئے والاسونے والے کے برابر نہیں ہوسکتا۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری راہ میں خرج کرنے والا اور جمع کرکے تنتی کرنے والا دومختلف لوگ ہیں۔ جمع کرنے والا کہتا ہے کہ اس کا بڑافضل ہے اور اس کی راہ میں خرج کرنے والا کہتا ہے كه بردائى كرم ب كه الله كراسة مين ديديا اب ان دونول كانام ايك ہے لیکن کام مختلف ہے۔ بیر ابر کیسے ہوسکتے ہیں۔ایک کوالٹدل جائے تو وہ کے گاکہ یااللہ تھے کیا پیش کروں اور دوسر کے کوا گرالٹدل جائے تو وہ سو یے گا کہ میں نے اس سے تنبی ہی چیزیں لینی ہیں۔نو مدعایہ ہے کہ بیدونوں مختلف Attitudes ہیں۔ بیرآ پ نے خود دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا

ہے۔ Throughout the history بی بات جلی آرہی ہے کہ بلیغ وہاں بند ہے جہاں ضد ہو گی۔ وہاں اصلاح کرنی بند کردو جہاں ضد آ جائے۔ بیضد ہے کہتم ایک طرح کی عبادت کرتے ہو ہم اور طرح سے عبادت كرئة بين تم يارسول الله سيدا نكار كرت بو ..... بحث كرني بند کردو۔ آپ بیکام نہیں کرتے اور وہ لوگ وہ کام نہیں کرتے۔ اگر آپس میں محبت ہوجائے تو شاید دونوں کوئی کام کرنے لگ جائیں۔ آپ دونوں کو بیبے سے تو محبت ہے اس لیے دونوں مل کے بینک میں جاتے ہیں لیکن جہاں ضد کرتے ہووہاں لڑتے ہو۔ میں نے سناہے کہ شاہی مسجد میں نعرہ رسالت پر بنده ل هو گیا تھا۔ کیا ایسا اتفاق ہوا؟ یہ اخبار میں آیا تھا۔ جب شخفیق ہوئی تو بینة چلا که نعره لگانے والے بھی جھوٹے تھے اور تل کرنے والے بھی اور جو جانے والے تھے وہ ایک طرف کھڑ ہے تھے۔ توبیعرہ بنانا جھگڑا کرناہے کہ نعرهٔ رسالت لگادییج بیں اور جوا نکار کرنے والے ہوتے ہیں وہ اسے کفر کہدریتے ہیں۔جو بارسول اللہ کہتاہے اُسے کہنے دواور جوہیں کہتا اُسے نہ کہنے دو۔ جس طرح محبت ہے جلتے جاؤ۔ بحث نہ کرو۔محبت کے ساتھوزندگی بسركرو بسب كوبيلم بيس ملااس كے ساتھ بھی محبت سے بات كروتا كه اصلاح احوال قائم ہوجائے ورنہ جھگڑا کرو گے تو بردی مشکل ہوجائے گی۔تو کسی آ دمی پررخمت کے درواز بے بندہیں ہونے جاہمیں مہارا عصدسب پربیہ

بند کرتا ہے۔ حالانکہ وہ آ دمی خوش قسمت ہوسکتا ہے کسی کو کیا پہتہ۔ بندوں کو یوں پہچانا کروکہ کیا ہے ومی خوش قسمت لگتا ہے اگر ہے تو اس کواچھی سی بات بنادویا اس سے چھی میں بات سن لو۔اصل میں اسلام بڑا آسان سادین ہے اس کا اگر مخضر ساتر جمه کیا جائے تو وہ بیر ہے کہ ایک کتاب ہے ایک علم اور ایک عمل ہے۔ عمل ہیہ ہے کہ آپ گھرسے دفتر تک جارہے ہیں اور علم ہیہ ہے کہ آپ نے دو کتابیں فقد کی پڑھ لیں۔کتابوں کاعلم آپ کے پاس محفوظ ہے لیکن عمل میہ ہے کہ آپ نے یہاں سے دفتر تک جانا ہے۔اس کے لیے كون ساعكم جانبي؟ اگر آپ كے پاس گاڑى ہے تو بٹرول سميت ٹھيك کھاک ہو مستری ہے اور پہلچر سے بچو۔ بیلم Operative ہے جو آپ کے روز مرہ میں استعمال ہوتا ہے اور دوسراعکم جو ہے وہ خالی علم ہے اور اس کا استعال ہیہ ہے کہ اگر مسجد میں کنویں کے اندر کبوتر گرجائے تو بیجاس بو کے نکال دو کوئی اور چیز گرے تو اتنا یانی نکال دو۔ عام طور پر اب سیر Operative ہیں رہ گیا۔ کیونکہ ٹیوب ویل کیے ہوئے ہیں اب کنوال تہیں ہے۔اب آپ کواسلام سے یا قرآن پاک سے دہ علم جانبے جوآپ کی Operative life میں کام آئے۔اب آب ایمانداری سے غور کریں کہ دفتر جانے میں آپ کو اسلام نہیں ملا فائلیں بھی انگریزی میں چھیی بڑی ہیں آپ کے واقعات بھی ہاہر سے آرہے ہیں ،بلین ڈالرز کے ساتھ کاروبار

۸۸

ہور ہائے تو بیرآ ب کی Dealing ہے۔ پھرآ پ نے دفتر سے پیسے لیے ڈرافٹ کیے اوورڈرافٹ کیے حصہ لیا مصے سے زیادہ حصہ لیا بھرا ہے گھر آ گئے اور بازار گئے۔ بازار میں بھی اسلام کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے چیز خریدنی ہے اور اس نے مہنگیٰ دین ہے اور آپ نے پھر بھی لے لینی ہے۔ اس سارے واقعے میں اسلام نے کہیں Matter نہیں کیا۔اگر شادی ہوگئ تو اسلام کے نام پر نکاح ہوگا کہ ہم لوگ حاضرین کی موجودگی میں قبول کرتے ہیں اِس کو اُس کے ساتھ اور اُس کو اِس کے ساتھ۔ پھر ہب کو مبارک دینے ہیں۔ بیتو ہوگئ اسلام کی مات اور اس کے بعد جتنا بھی ہوا ا بنٹی اسلام ہوا کہ آئے مہندی ہے ویڈیوساتھ ہے وغیرہ وغیرہ ۔ جب سے هویڈیو بنتاشروع ہوئی ہے لوگوں نے سادہ لباس پہنناختم کر دیا پارلر جانا پڑتا ہے دہن کو بجائے اس کے کہ نیک دعااور درود کے ساتھ رخصت کیا جائے دائن کوایک ایسےلیاس میں رخصت کرتے ہیں جونداس بیجاری کے کام آئے گااورنهاس کے مزاح میں رہے گا۔ ماں باپ الگ پریشان۔ اس واقعے کا فائده کس کوہوا؟ بنانے والوں کؤ۔ آپ صرف رنگ دیکھے کے خوش ہوئے کھر مِیشائی کھالی۔تو بیسلیلے بند کرنے جاہمیں۔آپریٹواسلام تو اتناسارا ہے کہ " آپ سے مل کرخوشی ہوئی ہے'۔خوشی دل سے ہونی چاہیے۔اظہار کی ضرورت بھی تہیں ہے۔ یہ جو Celebrations ہیں یا اور کام ہیں بیہ فالتو

ہیں۔شادی ہونہیں سکتی جب تک شادی ہال نہ ہوں شادی ہونہیں سکتی جب تک فائیوسٹار ہول میں واقعات نہ ہوں۔شریعت کے کحاظ ہے شادی صرف نکاح ہے اور شادی میں صرف مولوی صاحب شریبت کا بندہ ہوتا ہے اور باقی سارے واقعات ساج کے ہیں۔اس طرح ساری بات ہی غلط ہوگئی' بات ختم ہوگئ۔اس لیے آپ اس بات کو مجھیں کہ آپ کیا کررہے ہیں۔ ہ کے کو بیمعلوم ہونا جا ہے کہ اسلام کاعلم کیا ہے اور عمل کیا ہے۔اسلام اگر عمل ا في دنيا ميں آ جائے تو پھرآ سانی ہوجائے گی۔ ابھی بیمل کی دنیا میں نہیں آیا۔اس کیے عام لوگ اور ذہبن لوگ پریشان ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھوآج کل کی زندگی میں تو اسلام کا کام ہی کوئی نہیں ہے۔ آج کل کا انسان بس میں گھر سے دفتر اور دفتر سے گھرتک ہے مہینے کے بعد تنخواہ لے لی اسلام تو رائے میں آیا ہیں۔ دیکھنا ہے جا ہے کہ آپ اپنی زندگی کواعمال کی روشنی میں اسلام میں کیسے ڈھالتے ہیں۔علم کی وجہ سے پہیں ہوگا کہ بیرکتاب بڑھ لی ہے دوسری کتاب پڑھ لی ہے سب پڑھ لیا ہے۔اسلام کے نام پر کھی ہوئی کتابوں کی لائبر رہی دنیا کی سٹ بڑی لائبر رہی ہوگی اور اسلام کے نام بر عمل جوہے بیسب سے کم ہوگا۔تو بیا تنابر افرق کیسے تم ہوگا؟ یا تو کتابوں کو آ کے بیجھے کردو صرف قرآن پاک اور حدیث کی کتابیں رہ جائیں یا پھر ا ہے مل کو تیز کردو۔ بیافیصلہ کون کرے گا؟ بیآ پالوگ کریں گے۔ تو آ ب

9.

سے بیسوال ہے کہ اپنی زندگی میں اینے پڑھے ہوئے علم اور کیے ہوئے عمل کے درمیان فاصلہ کیے Bridge کرو گئے کیے پورا کرو گے۔ آپ سے ب نہیں یو چھا جائے گا کہ دوسزے کی اصلاح کیسے کرنی ہے آپ سے آپ كعلم ك بارے ميں يو جھا جائے گا۔اللہ تعالیٰ سے بینہ یو چھنا كہ يا اللہ تم نے بیرکیا کیا بلکہ نیارر ہو کہ اللہ یو چھے گا کہتم نے بیرکیا کیا تھا اور کیوں کیا تھا۔ بل هم یسئلون: ملکه وہی لوگ ہو چھے جائیں گے۔ بیاللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ مدعابیہ ہے کہ بوجھے جانے کی تیاری کرو کیونکہ تم سے بوچھا جائے گا' دوسرے کے مل کے بارے میں نہیں بلکہ اپنے بیے ہوئے پر اس خفیمل کے بارے بہ میں جس کے گواہ آئے بخود شخے وہ جو تنہائی میں آپ نے کام کیا تھا۔ تو آپ ہے آپ کی تنہائیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا "آپ سے آپ کی باتوں کے بارے میں یو تھاجائے گا' آپ سے آپ کے خیال کے بارے میں پوچھاجائے گا'آپ سے آپ کے ل کے بارے میں پوچھاجائے گا۔ اورآپ سے دوسرے کے مل کے بارے میں نہیں یو جھاجائے گا۔اس لیے کوئی کسی کے کہنے پر چھیس کرے گا کوئی کسی کا بوجھیس اٹھائے گا لا تسسزد و ازره وزر احسری: اور بیس اٹھائے گا کوئی کسی کابوجھ۔اگروہاں پر مال سے کہیں کہ بیرجیوٹی ہے کٹھڑی ہے اُٹھالونو وہ کہے گی کہ زندگی میں تو ہم نے مصیبت اٹھائی ہے تکلیف پر تکلیف اٹھائی ہے تیرا بوجھ بھی اٹھایا ہے لیکن

اب میں تو خود آپ بیدیشان ہوں۔اب تو حقیقت کا سامنا ہے کوئی بھی ووست نہیں کھائی نہیں کہن نہیں عزیز نہیں اور رشتے دار نہیں۔کوئی آ پ کو ایک بیکی تک نہیں دے گا۔تو سب لوگ بدل جائیں گے۔ پھر جب انسان روستوں سے نامراد ہوآئے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ These are the persons بیروہ لوگ ہیں جن کے لیے تو نے مجھے چھوڑ اتھا۔ جس اولا دیے کیے آپ سب چھکرتے تھے وہ تو بہال کام نہ آئی ماں باپ بھی کام نہ آئے الله بھی نیکی کوئی نہ دے گا۔تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کو ایک نیکی دے دو کیونکہ بیمسلمان ہے۔ تو جہاں آپ کی فائنل نجات ہے وہاں ابھی سے ، رجوع كركو ـ ومان كونى كام نبيل آئے گا .... بس آپ لوگوں ـ يے محبت كرو Posessed نه ہونا اور نہ Posess کرولینی نہ کی پیرقابو یا وَاور نہان کے قابومیں آؤبلکہان کو گائیڈ کر دوان کی اصلاح کر دواور ایناراستہ لو۔ پھر آپ کونجات کی راہ مل جائے گی۔جس ذات کے آگے آپ کو جاکے جواب دہ ہونا ہے اس کو ابھی سے جواب دہ ہوجاؤ۔ جس طرح میہ کہتے ہیں کہ ایک آواز آئی المنت بسربكم: كيامين تمهارارب بيس بول توروس نيها كهاكها ا بن جی ہمارے دبین کیا ہے آ پ کو یا دہیں مگراب بیلہر ہرطرف سے آ واز آربی ہے۔وہ کب رب ہے؟ جب کوئی علطی کرنے سے پہلے تھوڑ اسایاؤں رُ کے تو مجھو کہ آ واز آ رہی ہے کہ دھیان کرنا' کیا میں ربنہیں؟ کیاغریبی

92

تے ڈرر ہے ہو؟ کیا میں یا لنے والا ہیں ہول؟ رب کامعنی معبود ہیں ہے بلکہ رب كامعنى پالنے والا ہے۔ كياوہ پالنے والانہيں ہے تمہيں كس چيز كاخوف ہے؟ آپ کہدویں کہ وہ ہمارارب ہے اور پھراس پیچھوڑ دیں۔جس نے غیب کے ایمان کے ساتھ میہ کہدویا کہ یا اللہ تو ہی ہمارارب ہے غربی بھی تیری طرف سے ہے اور دولت بھی تیری طرف سے ہے ہم راضی ہیں تو پھر اس آ دمی کے لیے نجات ہے دین کی بھی اور دنیا کی بھی ۔تو ہید ب کی بات ہے۔رب کامعنیٰ یا لنے والا ٔ ربو ہیت دینے والا ٔ جس نے آپ کو یالا ہے اور جس نے آپ کو پالناہے۔اس کا کہنا ہے کہ زمین وآسان کے درمیان جو بھی چیز ہے میں اس کو پالنے والا ہول اس بات کا اندیشہ نہ کرنا کہ میں پالوں گانبین میں پیدا کرون گاتو یالوں گا کیوں نہیں۔تو وہ پیدا بھی کرتا ہے اور یالتا بھی ہے۔اب مید مکھناہے کہ بین ایسانہ ہوکہ رزق کے اندر کوئی ایسی بات ہوجائے جس سے اس کا منشانہ رہے۔ آوھی دنیا تو اس وجہ سے بکڑی جاتی ہے کہ رزق کا ذریعہ غلط ہوتا ہے یارزق کا استعال غلط ہوتا ہے۔اس کا آپ خیال رکھنا۔ رزق کے ذریعے کا خیال رکھنامشکل بھی ہے کیونکہ ہیہ معاملے گورنمنٹ کے ہوتے ہیں کنٹری کے ہوتے ہیں بہرحال اگررزق کے ذریعے کی اصلاح بھی ہوجائے تو بیراچھی بات ہے اور اگر بیر ذریعہ اصلاح میں نہیں تا رزق میں کی بیشی آجاتی ہے تو آپ اس کی بیشی کو

· Edit کرتے جائیں تینی لگاتے جائیں۔مثلاً گھر میں کوئی فالتو چیز آگئ خوشبوكی بجائے بُوآگئ كوئی فالتوسامان آگيا كوئی پريشانی آگئ كوئی لفنه يريثان كن آكياتو أسے نكال دو۔بس اتناسا كام آپ كربو۔بيرآپ كرسكتے آبیں۔ میرآ پ کوکب آئے گا؟ جب آپ کوخوشبو یا بدیُو آنا شروع ہوگی' آپ ذرا Watchful ہوجائیں تو آپ کو پینے چل جائے گا کہ پیریز غلط ہے۔ غلط چیز اگر دورنبیں ہوسکتی تو اس غلط چیز کی تا ثیر دور کر دو۔اگر بیبیہ کمائی کے دوران ناجائز ذرائع کوہیں روک سکے تو جائز ذرائع ہے حاصل ہونے والا مال تواللّذ كى راه ميں دے دو۔ توبية اثيرے علطى كاريكار ڈجو ہے ناں اُس كو Clear کردو۔اگرکوئی اور غلطی ہے جس میں پیسہ شامل نہیں ہوتا تو اس پیہ توبه ہونی جائیے کہ یااللہ علظی ہوگئی ہے صرف آپ جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں' گواہ تو سارے مرگئے ہیں'لہذا گواہوں کی عدم موجود گی میں اور آ ب کی موجود گی میں میں موجود ہوں اور تو بہ کرتا ہوں .... اب اس گناہ کا ا ارختم ہوگیا جس پیررفت ہونی ہے۔ جب ماں باپ زندہ تنے اور کسی سے علاج تبین موگئ تواس کا کوئی علاج تہیں ہے جبوری ہے کہ تو بہیں کر سکتے ۔ شیطان ا کر توبہ شروع کردے تو بیابی ہوسکتا اگر فرعون بیاکرے تو نہیں ہوسکتا۔فرعون کامعنیٰ ہے جس نے دین کو برملاشکست دینے کی کوشش کی اور ا نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔فرغون ایک Symbol ہے دین ابھی بجین

مين تفاليمني موسى التكليكا أور فرعون براجمان تفا' دين كا اينى تفا' اگروه قوت جو بیدا ہونے والے دین کے خلاف ہوتو پھراس کی معافی نہیں ہے۔خواہ فرعون جتنی تو بہ کرےاس کی معافی نہیں ہے اس کوعین قرار دیا گیا ہے۔ تو وہ تشخص جوقوت میں ہے اور وہ کسی دین تحریک کؤدینی واقعہ کو بیااصل دین کو بجین سے تکلیف دیناشروع کردیے تواس کے لیے بخشن نہیں ہے۔وہ موسی التکھیلا ہیں اور وہ فرعون ہے!میری بات سمجھ آئی؟ تو فرعون کے لیے معافی نہیں ہے۔ اور کس کے لیے معافی نہیں ہے؟ اس آ وی کے لیے معافی نہیں ہے توبہ بیں ہے جس شخص ہے سہواً یا عمراُ یا اعلانیہ حضور اکرم ﷺ کی شان میں کتناخی ہوجائے۔ بزرگ پہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اگرتم نے انہیں مفرد ضمیر ہے بکارا' تب بھی بخشن نہیں ہوگی ۔مقصد بیرکہادب اوراحتر ام ہو۔ بیہ كهاكياب كمصورياك في المناهم أمنة وازاو في نهرناورنه حبطت اعمالهم اعمال ضائع ہوجا ئیں گے۔او چی آ واز سے بیھی مراد ہے کہ برملاا بنی بات کی صدافت کی زیادہ وضاحت نہ کرنا۔ کیونکہ ہمیں توسمجھ بیں آسکتی۔ تو \_ بیت ہرآ واز کا قدآ ہے گی آ واز سے توصحابہ کرام میں ہے کوئی ایسے ہیں بولا کرتا تھا۔لوگ کہتے تھے کہ وہ آپ کی محفل میں ایسے بیٹھتے تھے جیسے ان کے سرول پر پرندنے بیٹھے ہوئے ہیں۔

عمل میں ایسے بیٹھتے تھے جیسے ان کے سرول پر پرند نے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بولنانہیں ہوتا بلکہ سننا ہوتا تھا۔ان سے اگر کوئی بوجھتا کہ کیا بات

سنجها ئی ہے تو وہ کہتے تھے کہ اللہ اور اللہ کا رسول مہتر جانے ہیں۔ فتح مکیہ کے وفت آپ نے بوچھا کہ کیاتم لوگ جانتے ہو کہ آج ہم تم سے کیاسلوک كرنے والے ہیں۔ انہوں نے كہا اب تو آپ كاحق ہے كہ جو جاہیں سزاؤین ہم شکست کھا گئے ہیں۔ آپ نے ان سے Conventional سلوک نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ میں تنہار ہے ساتھ وہ سلوک کرریا ہوں جو مجھے سے يهليمبرك بهائى يوسف التكليلان السينه بهائيول كساته كياتها اوروه بيها معافی دے دی۔ بیرحاصل حضور پاک ﷺ کااپناہے۔اگران کی شان میں كوئى گستاخى كرتاب تواگرا ب چابين تو أسيد معاف كردين ورنه بخشن نهين ہوگی۔وادی طائف میں جب واقعہ ہوگیا تو حکم ہوا جبر بل امین کے ذریعے کہ اگر کہیں تو انہیں ختم کر دیاجائے مگرا ہے نے فرمایا کہ بشربیں بے خبر ہیں کیوں تناہی کی دعا مانگوں

آپ نے فرمایا کہ اگریہ ہیں تو ان کی اولادیں بھی مسلمان ہوجا ئیں گی۔ تو
آپ اسلام کے فروغ کے لیے کوشال رہتے تھے ذہین آ دمیوں کے لیے دعا
کرتے تھے کہ بیر کا فرول میں کیسے چلا گیا'یا اللہ اسے ہمارے حوالے کر۔ وہ
زمانہ ہی اور تھا۔ تب کا فرجو تھے وہ جھوٹے نہیں تھے' منافق نہیں تھے' منافق
لوگ تھوڑ ہے ہوتے تھے۔ آج کل لوگ دوسرے کے مسلمان ہونے پرشک

كرتے ہيں۔ آپ لوگ سادہ ہيں كہ ميرى محفل ميں آتے ہيں آ ج كل تو لوگ پہنیں کیا کیا کرتے ہیں۔ کئ لوگ اس طرح کی محفل سے ڈرتے ہیں عقیدتوں سے ڈرتے ہیں کہ پہنہیں کہاں جاکے کیا ہوجائے۔لوگوں نے مشائج کرام کے ہاتھ چوم چوم کے گھسا دیئے۔ پیزنبیں کیا پچھ کرتے ہیں۔ دعا کروالٹدنعالی ان کو ہدایت دے۔ نو میں نے آپ کووہ یا تیں بتائی ہیں جن کی تو بہ منظور نہیں ہوتی ۔ایک اور بات بتا تا ہوں کہ کب تو بہ منظور نہیں ہوتی۔ایک مرتبہ حضور یاک ﷺ قبرستان تشریف لے گئے۔وہاں ایک قبر کے پاس رُک گئے بوچھا ہیس کی قبرہے۔ پینہ جلا کہ فلال کی ہے۔ بوچھا اس کا کوئی ولی وارث ہے۔ صحابہ کرام مینے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس کی ماں ہے۔اس سے آئی نے فرمایا کہ اسینے بیٹے کومعاف کردو۔ مال نے کہا تہیں کروں گی کیونکہ اس نے میرے دل کواذیت پہنچائی ہے۔ آپ نے يهال بيروا فعدد كهايله كهمين اس كوبراه راست معاف كرسكتا مون الثدناراض ہوجائے تو معاف کراسکتا ہوں کہ بارب العالمین معافی دے دیے مگر مال ناراض ہوئی ہو اس معافی دلوائی۔تو مال ناراض ہوجائے یاباب ناراض ہو جائے تو اس سے اس کی معافی لینی ہو گی۔ بیمعافی کون وے گا؟ براہِ راست ۔اگر مال باپ ناراض تھے اور مرگئے تو توبہ کا ایک طریقہ ہیہ ہے کہ ان کی بھی ہوئی نشانیوں لیعنی بہن بھائیوں کی خدمت کرو۔ اگر وہ راضی ہو گئے تو شاید مال باب مان جائیں۔ورنہ مال باب کی ناراضگی کی Otherwise معافی نہیں ہے .... جب وہ مال نہ مانی تو آ ہے نے فر مایا کہ میرے ساتھ جلو۔ وہاں اسے دکھایا کہ غور کرو۔اس نے دیکھا تو وہ عذاب میں تھا۔ تب مال نے اُسے معاف کر دیا ..... یہاں بیہ بتایا جار ہا ہے کہ مال باب این اولا د کی اذبیت کو بھی برداشت نہیں کر سکتے اور اولا د کا بیرحال ہے کہ وہ کمراہ ہوجاتی ہے اور مال باپ کونظرانداز کردیتی ہے۔ وارننگ کے طوریر آخری بات بیرے کہ جہاں اللہ کا کلام آجائے وہاں بحث نہیں کرنی ۔ صرف ن بید نگھ سکتے ہو کہ کیا ہیرواقعی کلام ہے کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اگر ہیہ پہتہ جلے كه كلام الهي يهي ہے اور اس ميں لکھا ہے كہتم ظالم اور جاہل ہوتو آپ ہيں کہ ہم واقعی ظالم اور جاہل ہیں آ کے سے Second Thought نہ دینا جواب نہ دینا۔اگر میلکھا ہوا ہے کہتم بے وقوف ہوتو آپ کہنا کہ ہم بے وقوف ہیں۔ تو کلام الی کے سامنے کوئی اور دلیل نہیں لائی۔ بس میہ End ہے۔اور جب سے پہنچل جائے کہ پیضوریاک بھے کاارشاد ہے تو آ یہ کہنا كه آمنًا وصدّ قنا أبي نے جو چھٹر مایا وہ ٹھیک ہے اس میں ہمارے لیے جو بھی نسخہ لکھا ہوا ہے وہ ہمیں منظور ہے۔ جب حضور پاک ﷺ معراج پر تشریف کے گئے تو آپ نے فرمایا کہ ہم آسانوں پہ گئے دیدار ہوا دوسرے واقعات بھی ہوئے۔ کافروں کو بڑا موقع مل گیا اور وہ صحابہ کرام کے پاس

4 A

آئے جید صحابہ کرام کے پاس اور کہنے گئے کہ آپ لوگ یہ بتا کیں کہ آپ کے رسول بینمبر نے ایک نئی بات کردی۔ حضرت ابو بکر صدیق ہے نے کہا کہ اگر آپ بیسب کھفر مارہ ہیں تو بھریٹھیک ہے تو یہ ہے صدافت اور سیسا کہ اگر آپ بیسب بھور مارہ ہیں تو بھریٹھیک ہے تو یہ ہے صدافت اور سیسے اس پرائیان۔

سوال: -

بیریاشنخ کااصل کام کیاہے؟

جواب:-

جواسادیا نیچر ہے اس کا تعلق امتحان سے ہے اور اس کا کام ہے
پاس کرانا۔ پیریا شخ کی جواصلاح ہے وہ آپ کی غلطی کوٹھیک کرتی ہے دین
کی اصلاح کرتی ہے اور دنیا کی بھی اصلاح کرتی ہے۔ آپ کی تقدیرتو آگ
جا کے بدلے گی گرآپ کا مزاح یہاں سے ہی بدل جائے گا۔ اس طرح
آپ بدلیں گے۔ ایک تھا شیر۔ اس نے ایک روز چلتے چلتے دیکھا کہ
بھیڑوں کا ایک گلہ جارہا ہے اور ان میں شیر کا ایک بچہ بھی چل رہا ہے۔ اس
نے محسوں کیا کہ یہ بھیڑوں کی طرح چل رہا ہے اور بھیڑوں میں گزارہ
کرتا جارہا ہے۔ شیر نے اُسے بلایا اور کہا کہ تو تو شیر ہے اور جیڑوں میں گزارہ
آپ پہنیں کیا کہ یہ بھیڑوں کی طرح رہے تا کہا کہ میں ہم تو بھیڑوں کے ساتھ چل رہے ہیں۔ محبت
کرتا جارہا ہے۔ شیر نے اُسے بلایا اور کہا کہ تو شیر ہے اور جیل کہ میں تم

بات کرنا جا ہتا ہوں میری بات سُن کھر تیری مرضی جو کرنا۔ شیر نے اسے بکڑااور تالاب برکے گیا۔ پھر بولا اب پانی میں ہم دونوں کاعکس و کھو کیا ہماری شکل ایک جیسی ہے؟ اُس نے کہاشکل تو برابر ہے۔اس نے پہچان تو لیا۔ شیرنے کہااب ممل بھی برابر ہونا جا ہیے۔ شیرنے ایک بھیڑ کو پکڑا' اُسے چیرا بھاڑااور کھا گیا۔ پھراُ سے کہا کہ بھی تیراعمل ہونا جا ہیے۔تو اس نے بھی وبياكرديا \_توجو پير ہوتا ہے وہ يہى بچھ بتائے گاكہ آپ كالمل كيا ہے ۔ورنہ تو انسان کا بعض غیرجنس لوگوں کے ساتھ'غیرلوگوں کے ساتھ رہتے رہتے خیال غیر ہوجا تا ہے۔تو پیرصاحب جو ہیں وہ خیال کی اصلاح کرتے ہیں۔ ہیاسی دنیامیں ہوجاتا ہے۔ دنیامیں ہی اُسے توبہ کرادی جاتی ہے بلکہ دنیا ہی میں اس کو بہشت کی ہوا اور بہشت کی سیر کرادی جاتی ہے۔ بہشت کیا ہے؟ دوسرےکودینا۔دنیا کیاہے؟لینا۔دینے کی تمنا بہشت ہےاور لینے کی تمنادنیا ہے۔حاصل کرنے کی فکر ہوتو مید نیا ہے اور اگر ایثار کرنے کی خواہش ہوتو میہ بہشت ہے۔ بہشت والے کے لیے بیافقرہ ہوگا کہ Brother, thy need is greater than mine کہ بھائی صاحب آیے کی ضرورت مجھے سے زیادہ ہے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ کی لوگ زخمی تنصاور یانی کا ، صرف ایک پیالہ تھا۔ جب وہ پہلے آ دمی کے پاس جاتا ہے تو دوسرا آ واز دیتا ہے ' پانی''۔ وہ پانی دوسرے کودے دیتا ہے تو تیسرے کی آ واز آئی ہے۔

144

ال طرح پیالہ آگے چلتا جاتا ہے بندے دم توڑتے جاتے ہیں۔ جب آخری آ دمی کے پاس بیالہ پہنچاتو پہلا بندہ مرگیا۔اب پیتہبی اس ہوی آ دمی نے م کے مارے پانی بیایانہ بیا 'یدالگ کہانی ہے لیکن دین اور بہشت یمی ہے کہ بھائی جو ہے اس کی ضرورت تمہاری ضرورت کے برابر ہونے کے باوجوداس کی ضرورت زیادہ ہے۔ یہی بات تو آپ کو سمجھا تار ہتا ہوں۔ کیا؟ اگرتم اورتمہارا بھائی ضرورت میں برابر ہیں اور وہ طاقت میں کم رور ہے یا وسائل اس کی دسترس سے باہر ہیں جمہیں بہتر جیائس مل گیااورتم اس سے بہتر ہو گئے اب وہ جیانس جو تمہیں ملاوہ ابن کو ہیں مل سکا جیاہے وہ ماں باپ كى شفقت محبت اور دعا كا جانس ہوئو آب تم اسے دہ مقام دے دو۔ تو اتنی ساری کہانی ہے۔اگر بیرکرو گے تو بہشت کا بیسارا واقعہ یہیں سے شروع ہوجائے گا۔ تو بہشت کیا ہے؟ بہشت ہے ایثار ' دینے کی تمنا' دوسرے کو Share کرانے کی آرز و ..... یہاں تو لوگ پیرے ہیں کہلوگ دوسرے کو ترسانے کی کوشش کرتے ہیں بیسہ اس کیے بناتے ہیں دوسروں کو پریشان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ This mountain belongs to me ہیہ بہاڑ ہماراہے۔اگرشیئر کرنا جا ہوتو آپ کھو گے کہ یہ بہاڑ آپ کا بھی ہے جو لینا ہے لے لو۔ تو اس طرح شیئر کرتے ہیں۔ پھراللد تعالی فرما تا ہے کہ آؤ میری دنیامین آبادی کروشیئر کرواسلام شیئر کرو بھائی شیئر کرو تلوارین شیئر ،

جان شیئر اور دوسرے واقعات بھی شیئر ۔ یہاں بیمسکلہ ہے کہ شیئر کرنے کی ہجائے الگ ہیں تخلیہ کیا ہوا ہے بھائی کوعلیحدہ کیا ہوا ہے اپنے اختیار سے اینے مقامات سے اور اپنی صفات سے ۔ تو آپ بھائی کواییے یاس بلاکے ر تھیں بھائی کو Equally رہیں برابرر تھیں اینے اختیار اور اپنے وسائل کے ساتھ رکھیں۔ دنیا کی مجبوریوں کا خیال رکھنا۔ بہشت کی تمی نہیں ہے بھائی کے لیے بہشت جا ہنا۔ایٹے بھائی کوایٹے یاس ملازم رکھنا بڑے کلم کی بات ہے۔ بھائی کو برابرر کھنا جا ہیے۔اگر کوئی پیر کہے کہ اللہ کرے تیرا بھائی دوزخ میں چلاجائے تو کیا ہے آپ کے لیے مبارک بات ہے کیا اس سے آپ خوش ہوں گے؟ اگر آپ کا بھائی دوزخ میں چلا گیا تو آپ بھی گئے۔تو بھائی کو دوزخ میں بھیجنا اچھی بات تہیں ہے۔ بینہ کہنا کہاں نے مجھے یاتی تہیں بلایا تھا' میرا کام نہیں کیاتھا وغیرہ وغیرہ .... اب ایف آئی آر نہ کرادینا مقدمه نه کرادینا اور اسے گرفنار نه کرادینا۔ اُسے بیہ کہو کہ بیتمہارا حصہ میں کھا گیا تھا'ابتم لےلو۔اس طرح وہ خوش ہوجائے گا۔اس سے بہلے کہ اس برکوئی عذاب آئے اُسے سنجالو۔ آدھی قوم تو اپنے بھائیوں کو دوزخ میں ڈالنے میں خوش ہے۔ کسی نے بوجھا کہ بارش کا فائدہ کیا ہے؟ کہتا ہے اس سے میرے کھیت تر ہوتے ہیں۔ پھر یو جھا کہ بارش کا نقصان کیا ہے؟ کہنا ہے میرے بھائی کا کھیت بھی تر ہوتا ہے۔تو لوگ اس لیے

بارش کونقصان دہ مجھتے ہیں کیونکہ اس سے بھائی کا کھیت بھی تر ہوتا ہے۔ تو اگرآپ کوئی چیزایے بھائی کؤبہنوں کو باعزیزوں کودے دیں گےتو وہ بہت خوش ہول گے۔ Jealousy تو ایک عذاب ہے۔ اینے بھائی کو گرفتار كرانے والاخودكرفت ميں تا جائيگا 'جمائيوں كودوزخ ميں بھيجنے والاخوددوزخ میں پہنچ گیا اور بھا بیوں کو معاف کردینے والا بہشت میں چلا گیا۔اب پیر آب نے خودسو چناہے کہ آپ بھائی کومعاف کردیتے ہیں یا پھرویسے رہتے ہیں۔اس فقت بال آپ کے کورٹ میں ہے۔ اگر سب دنیا نے علطی کی ہوئی ہے توسب دنیا کومعافی دے دواور خود نجات حاصل کرلو۔ آپ یہاں تهمرنہیں سکتے۔اگر آپ یہاں تھمر سکتے تو پھر میں آپ کواجازت دیتا کہ یہاں تھہر جاؤلیکن مجھے اثنا پہتا ہے آپ یہاں تھہرنہیں سکتے ہیچسکن ہے بنده گیا۔ کمال تو بیہ ہے کہ اگرا ہیں بچھ نہ بھی کریں تو صرف گھر بیٹھے بیٹھے عمر گزرجائے گی۔ایک تو بیہ ہوتا ہے کہ بھار ہو کے عمر گزرے گی لیکن بیویسے می گزرجائے گی۔ پھر پہتہ جلے گا کہ Suddenly your time is up ا جانک آپ کا وفت ختم ہوجائے گا۔ جب آپ ہی نہیں ہوں گے تو کیا دنیا اور کیا دنیا کے واقعات۔ بید نیا ایک سفر ہے اور مال باپ آپ کا آخری سفر بیں۔اسلام کتنا Operative ہے؟ اتناہے کہ چارروطین چندلوگ آپ نے راضی رکھنے ہیں جو آپ کو حاصل ہواس کو اللہ کی راہ میں خرج کرنا ہے

اور عبادت کرنی ہے۔ عبادت کاشوق رکھنا ہے اورلوگوں کو راضی رکھنے کا مشغلہ رکھنا ہے۔ اس طرح آپ ایناسفرآ سان کریں۔ جب کوئی رشتہ دار ملے غریب ہواور جاہل ہوتو پیفدمت کرنے کا شاندارموقع ہے غریب كى مددكرواور جابل آ دمى كوآ رام سيستمجهاؤكهيس كسى علم واليالي وياجاتا علم جب تک اسے بیر برواشت نہ دی جائے کہ جاہلوں سے کیسے بات کرنی ہے اور انہیں کیسے علم دینا ہے۔ تو تسی علم والے کو تب تک علم عطانہیں کیا جاتا جب تک أے بير حوصلہ نہ عطا كيا جائے كہ جا ہوں كے ساتھ كيے Deal کرنا ہے۔ کسی فلاح والے کواس وفت تک فلاح Certify نہیں کی جاتی جب تک وہ محروم کومحبت سے اپنے پال نہ بلائے۔وہ بیار سے بلاتا ہے غصے سے ہیں۔جو بات ایک دفعہ ن کی جائے مجھو کہ وہ دور سے آئی ہے۔ پھروہ بات نبیں آئے گی بلکہ مسئلہ آئے گائیرا بلم آئے گالین حل نبیں آئے گا۔اگر یرابلم سے پہلے مل آگیا تو تم خوش نصیب ہو۔ درنہ بیہ بڑی بھیبی ہے کہ يرابكم كاخل بيلے بنا ديا گيا تھا'اس وفت وہ آپ نے بيس مانا اور پھر پرابلم آ گیا خطرہ آ گیا۔ابیا آ دمی برقسمت ہے جس کے پاس حل موجود ہواور وہ حل نہ کرنے۔اس لیے کہیں کوئی زندہ آ دی مل جائے تواس کے پاس جاؤ۔ مجھلوگ ہوتے ہیں جو بلاوجہ عصہ کرتے ہیں ناراض ہوتے ہیں آپ ان کے پاس جاکے معافی کروالوان کوراضی رکھواؤرا بی فائل Clear رکھو۔

اورکوئی سوال یو چھلو ....کوئی بنده بولے .... بولیں آپ۔ با:-

اگر آ دمی کوئی کام کرنا جا ہتا ہواور اس کی استعداد نہ ہوتو پھر کیا ۔۔۔؟

جواب: -

مثلاً کوئی آ دمی نیکی کرنا جاہتا ہے اسے قدرتی شعور ہے وہ ایک الیم مسجد بنانا چاہتا ہے جوشاہی مسجد سے بڑی ہویا پھر چاریا کے نماویوں کی مسجد کیکن اس کی اسے قدرت نہیں تو وہ کیا کرے۔اللہ تعالیٰ نے اپناراستہ بھی نامکن نہیں بنایا۔ بیکال کی بات ہے نال کہ دنیا میں رہ کے اللہ سے ملنا۔ اور بیرآ سان بات ہے کیونکہ اللہ نے اپناراستہ اسان بنایا ہے۔ جب آب الله كاراسته چلنا جابن اورمحسوس موكه دقت پيدا موگئ ہے تو آپ بير Something is wrong somewhere کہیں کوئی غلطی . ہے۔ تو آب اپنی ہستی میں رہ کے نیکی کرؤاین Capacity سے باہر نہ جانا۔ اگرایک آدمی نے اللہ کی راہ میں پھول خرج کیا اور دوسرے نے اللہ کی راه میں پھھاور خرج کیا تو وہاں میرد بھنا کہ اللہ نے مادیت کوئیں و بھنا وہ منہیں ہے۔ مسجد بنانے کے لیے چندے میں چاررو ہے اور جار بلین برابر ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ شخص Infinity کے سامنے جارہا ہے

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

لامحدود کے سامنے جارہا ہے تو وہاں اس کی کیا وقعت ہے سمندر کوا گر کسی نے تھوڑا سایانی پیش کرنا ہے تو وہ تو پہلے ہی پانی سے بھرا ہوا ہے اسے اگر خار وریا پیش کرونو بھی تھوڑے ہیں ....سمندر کے سامنے جار دریایا پیجاس دریا برابر ہیں۔ تو آپ نے اپنی چیز ڈنیا کوتو پیش نہیں کرنی بلکہ اللہ کو پیش کرنی ہے اور Allah knows it الله اسے جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس نے تم کو کیا دیا ہوا ہے اور اس کا کیا راز ہے۔ تو تم نے اللہ کی خدمت میں اللہ کی معلوم شدہ استعداد کے مطابق اللہ کی دی ہوئی قدرتوں کے انداز کے مطابق خود پیش کرنا ہے۔تو بیراستعداد ہے۔استعداد سے بھی باہر نہ ہونا۔ایک سائل بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا تھے جوجا ہیے وہ بول۔اس نے کہا جہاں پناہ آ دھی سلطنت عطافر ما دیں ۔ بادشاہ نے کہا بیہ تیری اوقات سے بہت زیادہ ہے بیہم نہیں دیے سکتے۔اس نے کہاجہاں بناہ پھرایک رویبیدد ہے دیں تا کہ میں اینے کام میں چلا جاؤں۔ بادشاہ نے کہا بیمبری شان کے خلاف ہے۔تو بادشاہ کو بیراستعداد نہ ہوئی نہ تو اس نے بادشاہت دی اور نہ روپیدویا۔ آپ اللہ کو دل سے پیش کردوجوکرنا ہے سجدہ پیش کرو۔ کیا کہا؟ ا اگراللہ کومعذرت کا سجدہ پیش کردوتو پھروہ راضی ہے۔ ایک مرتبہ آ پ نے علم دیا کہ اللہ کے لیے اپنا مال لے آؤ۔ سب اپنی استعداد کے مطابق کچھ مال كے آئے اور بچھ كھر ميں جھوڑ آئے۔حضرت ابو بكر صديق على الله

مجھی کے آئے ۔

بروانے کو جراغ، بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بن

تحمر میں صرف آپ کی یاد چھوڑ آئے۔کسی کو پیبیں کہا گیا کہم بہت اچھا کر کئے یا کہم کم کر گئے سب تھیک ہے۔ ایک زوایت ہے کہ ایک بندے کے یاس دانے ہیں نے وہ کھفلہ لے آیا۔ بوجھا گیا کہ بیکہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہاجہاد کا وفت ہے بیمجاہدین کے کام آئے گا۔ پھریو چھا گیا کہ بیہ آیا کدھرسے ہے؟ اس نے کہا ہے گھر بتاؤں گا۔ وہ چیونٹیوں کے بلوں سے لا یا تھا ..... تو اس نے سوچا کہ اس وقت مجاہدین پر وقت آیا پڑا ہے اس کو جو مجھے جہاں سے ملاوہ لے آیا۔ بیروایت جلی آرہی ہے۔استعداد کی بات ہے۔ دراصل استعداد و نیادازی کا نام ہے اور نبیت اللہ کا نام ہے۔اللہ کے ساتھ دنیا داری نہ کرنا۔ اللہ کو صرف Material contribution نہ کرنا ' تنتی کی چیزیں بنہ دینا بلکہ محبت کی Contribution کرنا ہے ہیں تمہاراسب بچھالتد کا ہے وہاں اڑھائی فی صدیبیں ہوتا؛ وہ سب بچھ لے جاتا ہے وہ مانگے تب اس کا ہے نہ مانگے تب اس کا ہے۔اللّٰدا گر مانگے تو دے

د و اور دل کرے تو دے دو۔ اب یہاں پر اپنی خواہش کو دیکھیں۔ اگر آپ

الله بی کے لیے بچھ کرنا جائے ہیں تو پھر اللہ کے سامنے معذرت کیبی پھر

آپ ہیں کہ know امیں جانتا ہوں کہ جو میں نے کیا وہ میں نے ہی کیا۔

کونکہ دیکھنے والاکون ہے؟ اللہ اللہ ہے آپ نے کیا چھپانا اور اللہ کوآپ نے کیا بتانا نہ آپ نے گھ جھپانا ہے اور نہ اس سے چھ چھپانا ہے۔

بس اپنا عمل کرتے چلے جاؤ۔ اگر آپ زندہ ہیں تو بھی اللہ کے لیے اور اگر مرگئے تو بھی اللہ کے لیے اور اگر مرگئے تو بھی اللہ کے لیے اس بی سی آسان ہی بات ہے۔ اب دعا کریں۔

گئے تو بھی اللہ کے لیے سسی آسان ہی بات ہے۔ اب دعا کریں۔

یارب العالمین ہم پر نیکی کے دروازے کھول یار ب العالمین ہم پر نیکی کے دروازے کھول یار ب العالمین ہم اس بیاں مقامات رُکے ہوئے ہیں جہاں بلاک لگا ہوا ہوائے سے کھول دے یا اللہ اس جہاں مقامات رُکے ہوئے ہیں جہاں بلاک لگا ہوا ہے اُسے کھول دے یا اللہ اس جہاں مقامات رُکے ہوئے ہیں جہاں بلاک لگا ہوا ہے اُسے کھول دے یا اللہ اس جہاں مقامات رُکے ہوئے ہیں جہاں بلاک لگا ہوا ہے اُسے کھول دے یا اللہ اس جہاں مقامات رُکے ہوئے ہیں جہاں بلاک لگا ہوا ہے اُسے کھول دے یا اللہ اس جہاں مقامات رُکے ہوئے ہیں جہاں برحمتک یا ارجم الراحمین۔

Madni Library

Talıb-e-Dua: M Awais Sultar

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528



Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultar

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

- به فیضان نظر کیا ہوتا ہے؟ اسسی کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہانسان کو بہتہ ہی نہ جلے کہ بیض کہاں ہے ملاہے''
- سے ہیں خواجہ غریب نواز کا مزار وہاں نہیں ہے جہاں ہم جات ہیں تو پھرفیض کیسے ملتاہے؟
  - م ہم تو ہیں ہے جاتے ہیں کہ وہ بزرگ وہاں موجود ہیں....
    - ۵ اگرجلوه ہرجگہ ہے تواس جگہ کی شخصیص کیوں ہے؟
- عیں روزانہ داتا دربارجاتا ہوں میں کسی سے بیعت بھی نہیں اور نہ کے میں میں میں میں میں میں فیز
  - تحسی نے مجھے وہاں بھیجا ہے تو پھرفیض ....
- ۸ پیجومزاروں برلوگ جھک جاتے ہیں تو کیا بیشرک نہیں؟
- ہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا کرم مخصوص لوگوں پر ہوتا ہے کیا اسی طرت اللہ تعالیٰ کا کرم مخصوص مقانات پر بھی ہوسکتا ہے؟
- ۱۰ اس دور میں ہمار ہے شہر میں ایک جگہ مسجد گرا کے بلڈنگ بنادی گنی
  - ا انٹریامیں آگراہیا ہوتا تو آگ لگ جاتی۔

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

سوال:-

به فیضان نظر کیا ہوتا ہے؟

جواب:-

حیجت مل جائے وطوب سے بیخنے کی صورت ہو جائے اور زندگی کا وقت سرسری اور سلسل گزرتا جلاجائے۔توبیعام طور برحق گناجا تاہے کہ اُس کے بيج وغيره جو بيدا ہوں اُن كے ليے تھوڑ اسا گورنمنٹ انظام كرے بچھ محلّہ انتظام كرے اور جب أس كوخدانخواسته يجھ ہوجائے 'اناللد نسفر يورا ہوجائے تو اُسے یقین ہوکہ اُسے کہیں نہ کہیں فیرمیسرا کے گی۔ بینہ ہوکہ زندگی میں بندہ مرنے سے پہلے پریشان ہو کہ بعد میں مجھے قبرنصیب ہونی ہے کہ بیں ہونی۔ تو اُسے پچھ نہ بچھ رہے یقین ہونا جا ہیے کہ قبرل جائے گی اور دفن کرنے کے لیے بچھومزیز رشتہ دارتیار ہوں گے۔إتنابیۃ ہونا جاہیے ورنہ بینو نہیں ہو گا کہ کوئی کار پوریش آئے گی اور لئے کے جلی جائے گی۔ بہر حال بیر حقوق بھی شامل ہیں کہ بڑوں کی دعامیسرا ئے اور چھوٹوں کی شفقت میسرا نے ال كاادب كياجائے گا، محلے مين رہناہے تو جہاں وہ رہتاہے وہاں آسود كی حال ہوگی اُس کی راتیں پریشان ہیں ہول گی کوئی آ دمی بغیر Knock کیے ہوئے اُس کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔اگر Knock کیے بغیرلوگ گھر میں داخل ہونا شروع ہوجا ئیں تو سمجھو کہ وہ تحض محروم ہو گیا۔ کس سے محروم ہو کیا؟ عافیت سے محروم ہو گیا۔ اس سے پوچھوکہ بھئ تو کون ہے جو گھر میں داخل ہوگیا تو وہ کہتا ہے میں اطلاع بغیر ہی آیا کرتا ہوں میرا نام ہی یہی ہے۔اگر بیروا قعات شروع ہوجا کیں توسمجھوکہ انسان جائز Birth right سے

محروم ہو گیا۔ بیاتو ہو گئی محروم کی بات۔ اسی طرح محروم کے بڑے بڑے واقعات ہیں۔ پہلے محروم کا پورا پہتہ ہونا جا ہیں۔مثلاً محروم سیجی ہے کہ مم حاصل کرنے کا اُسے حق ہے اور وہ محروم ہوگیا۔ضروری نہیں ہے کہ وہ ایم ا ہے اور پی ایج ڈی ہوجائے کین کم از کم اتناحق ہونا جا ہیے کہ دولفظ لکھ پڑھ سك خط كا پية نوٹ كرلے اپنا كوئى شاختى كار ڈیمونا جا ہے علیٰ ہٰذالقیاس ۔ تو یون ہے۔اگر اس سے محروم ہوگیا تو وہ محروم ہوگا حالانکہ بیاس کائن تھا۔ حاصل کے بارے میں لوگوں کے اندر بڑااختلاف ِرائے پایا جاتا ہے کچھ ا اوگ کہتے ہیں کہ حاصل وہ ہے جوانسان سے وابستہ ہولیکن انسان کے علاوہ ہو۔حاصل کیا ہوتا ہے؟ اُسی آ دمی ہے منسوب ہو پراُس کے علاوہ نظر آئے كدوه بنده جس كابيرحاصل ہےوہ وہاں بیٹھا ہوا ہے وہ اگر باہر بھی چلا جائے تب بھی حاصل نظر آئے۔ تو بیہ اولا دیں حاصل ہیں آپ کے مکانات حاصل میں آپ کے سرمائے آپ کے بینک آپ کے کاروبار آپ کالینا وینا'آپ کے اضافی دوست عیراضافی دوست ' Sincere اور Sincere و بینا'آپ کے اضافی دوست Even وتمن بھی آ پ کا حاصل ہے۔انسان بڑی محنت سے وسمن بنا تا ہے۔ تو وتمن بھی انسان کی زندگی کا حصہ ہے اور بڑا اہم حصہ ہے۔ تو بیرحاصل گناجا تا ہے۔ اور اگروہ جائز حقوق سے رہ گیا تو محروم گنا جاتا ہے۔ تو حاصل کے باریے میں لوگ اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں۔حاصل جو ہے اصل میں بیآ پ

کے علاوہ کا نام ہیں ہے۔ حاصل وہ ہے جوآب کے اندر حاصل ہو گیا تو وہ حاصل ہے۔ مثلاً شخصیت کیا ہوتی ہے؟ آپ کا اندر باطن آپ کی Development ، آپ کاشعور ان کو بھی حاصل کہتے ہیں۔ پچھلوگ کہتے ہیں کہ حاصل میہ ہے کہ آ دمی کتنی دور تک پہچانا جاتا ہے۔ توبیراُس کا حاصل ہے مثلاً بندہ لا ہور میں رہتا ہے اور کراچی میں لوگ اُسے جانے ہیں۔ توبیہ أس كا حاصل ہے۔ كيا حاصل ہے؟ لا ہور كے اندر بيدا ہونے والاشہرت حاصل کرنے یا شہرہُ آ فاق ہوجائے یا پھراس کا شہرہ ہوجائے۔تو وہ بھی حاصل گناجا تا ہے۔ لیکن اصل حاصل جو ہے وہ ہمارے ہاں بہی ہے کہ آپ کا این ذات کے اندر جو ہے قد کتناہے باہر کے قد کی بات نہیں ہور ہی ہے بلكه اندركا فدكتنائ اندزكا شعوركتنائ أندركاع زفان كتناه واندركي بہجان کتنی ہے؟ ایک بندہ زندگی میں آتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہوہ نگاہ سے فیض دے گیا۔ بیٹی کیا ہوتا ہے؟ بیٹی ایسے آدمی دیتے ہیں ایسے لوگ دیتے ہیں جو پہچانے والے ہوتے ہیں۔ بھی آپ نے سنا ہے کہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ فیض والے نے بیچے کو بجین میں کہد دیا کہ بیہ بڑا ہو کے فلال چیز بنے گا۔ کچھ نجوی 'مجھ Astrologist ' پچھستارہ شناس کچھ قیافہ شناس اور پھھلوگ اپنی مرضی سے کہہ جائے ہیں۔ بیابنی مرضی والے بروی عجیب وغریب لوگ ہوتے ہیں۔ کہتا ہے نہ کوئی ستارہ مجھے بیتہ ہے اور نہ کوئی

اور چیز مجھے پیتا ہے میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ تو وہ ایک اور مضمون ہے کون سامضمون ہے؟ بیاس کی مرضی کامضمون ہے۔ وہ کہتا ہے بیہ بجیہ جو ہے نیگانا گائے گا۔اُسے کہتے ہیں جناب اس کے خاندان میں کسی نے نہ سارتگی ویکھی نہ ساز دیکھانہ اِس آ دمی نے گانا سیکھا' آپ کیسے کہہ رہے ہیں' کیا اس کی لائن میں لکھا ہوا تھا؟ کہنا ہے بیمبرے مزاح میں لکھا ہوا تھا' میں نے کہا کہ بیگانا گائے۔ پس وہ گانا گانے لگ گیا۔ بیلوگ ہوتے ہیں جو دنیا کو Stamp کرتے ہیں اینے مزاح ہے۔ اِن کا نام ہی ایسا ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں تقریباً پورا ہوتار ہتا ہے۔انہی لوگوں میں سے ایک طبقہ تو وہ ہے جوابی مرضی ہے جومرضی کہنا جائے مثلاً کسی کو کہا کہ اوہو! تو بڑا بدقسمت آ دمی ہے۔اس طرح وہ اپنی مرضی پرقسمت بنا گیا۔تو جوابنی مرضی سے قسمت بنا گیا تو سہ ہے اُن کی مرضی۔ پھھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی مرضی تو تہیں کرتے لیکن تمہاری زندگی کا اندازہ مکمل کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہی نگاہ ہے بھانپ لیتے ہیں کہ اس میں کس بات کی تھی ہے۔ پھروہ کہیں گے کہ اگر تُوجھوٹ بولنا جھوڑ دیے تو تو بڑا Great آئی ہے۔اُس نے مزاح میں و مکھلیا کہ میآ دمی تصنع والا ہے۔اب اُس آ دمی نے دیکھا کہ میربرگ مجھے سی کہدرہاہے۔اوراُس بزرگ کے کہنے میں اتنی طافت ہوتی ہے کہ وہ صفی جھوٹ بولنا بند کر جاتا ہے اور پھروہ واقعی Great ہوجاتا ہے۔ اِسے کہتے

ہیں نگاہ کافیض مطلب ہیہ ہے کہ نگاہ نے دیکھ لیا کہ پیشخص کہاں جاسکتا ہے اب کہاں پررکا ہواہےاور کہاں اٹکا ہواہے۔اور پھراُس کو کہہ کرٹھیک کر دیا۔ اور کھی بزرگ کے بغیر تھیک کردیتے ہیں۔اب بید مجھوکہ کیے بغیر کیسے فیض ہوتا ہے۔ بھی آیپ نے دیکھا' بیتو آیپ کاعام' روزانہ کامشاہدہ ہے گئی دفعہ ابيا ہوتا ہے کہ مہمان آجا کیں گھر میں تو نو کر ہوں یا گھر کے رہنے والے لوگ ہوں اُنہیں زبانی آیے چھٹیں کہتے بلکہ اشاروں سے کہتے ہیں آتھوں سے کہتے ہیں۔ گویا کہ اسمبھیں جو ہیں وہ اشارہ کرسکتی ہیں اسمحول سے غصہ ظاہر ہوتا ہے اور غصہ ظاہر ہوجائے تودوسرے آ دمی کو خوف ضرور بیدا ہوجائے گا۔ آپ نے اسے دیکھائی ایسے کہ خوف پیدا ہو گیا۔ تو آئکھ جو ہے بیخوف بیدا کرسکتی ہے آئکھ شوق پیدا کرسکتی ہے آئکھ جو ہے مشاقِ گناہ بناسکتی ہے دعوت کناہ آئکھول کے ذریعے دی جاتی ہے دعوت کناہ آ تھوں ہی سے قبول ہوتی ہے اور آ تھوں کے ذریعے بڑے تماشے ہوجاتے ہیں۔تو گویا کہ آنکھ جو ہے بید دوسرے انسان کی زندگی میں عمل کرتی ہے اور عمل دیتی ہے۔ تو اپنے دل کا حال جو ہے دوسرے کے دل تک يهنجان كازبان كعلاوه جوذر بعيه بوه آنكه بياب بعض أوقات زبان كا ذر بعدتو الگلے تک پہنچتا ہی نہیں ہے۔مقصد ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تی اس کوتھوڑ اسا Change کر کے یوں کہتے ہیں ۔

ہ تکھوں نے بیاں کر ہی دیا راز تمنا ہم سوچ رہے تھے ابھی اظہار کی صورت تو ابھی زبان نے صورت اظہار بنائی نہیں ہے مگر آئھے پہلے ہی بتا دے گی۔ پھراگر ہوچھوکہ بمجھآ گئی ہے تو وہ کہے گا کہ بمجھآ گئی ہے۔اس طرح اگر کوئی ہیہ کے کہ آپ سے ایک بات کرنی ہے سمجھ ہیں آئی کہ کہاں سے بات شروع كرون..... تووه كم كابولنا بندكر مجھے بينة جل گيا ہے كيابات ہے تم سائل ہو تمهمیں دس رویے چاہمیں یاتم طالب ہواور تمہیں کوئی محبت نامہ جاہیے یاتم غلط بات کرنے لگے ہو مجھے پیتا ہے تم غلط بات ہی کرو گے۔اسی طرح اگر کوئی آب سے کہے کہ آپ میری بات Mind نہ کرنا 'ایک بات آپ سے کہنا جا ہتا ہوں ....اب آپ نے Mind کیا کرنا ہے کیونکہ پہتاتو لگ گیا ہے کہ کیابات ہے اس کے لیجے سے پینے چل گیا کہ کیابات ہے وہ نہ کہے تب تھی پیتا جا گیا ۔۔۔۔اب یہ Mind کرنے والی بات تو ہے ہی سہی ۔لہٰذا آئکھ جوہے بیابلاغ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔اور آئکھ جو ہے میرا خیال ہے اس کا تنات میں زیادہ تر اظہار جو ہے وہ آتھوں کے ذریعے ہوا۔ آتکھ Capture بھی کرتی ہے اور آنکھ جو ہے یہ بولتی بھی ہے آتکھوں کے اندر کویائی بہت زیادہ ہے۔اصل میں انسان کی جان ہی آئکھ کے اندر ہے۔تو ہے شارراز جو ہیں بیآ کھے نے زریعے ٹرانسفر ہوئے ہیں۔مثلاً ایک آ دمی جو

14+

کہ نوکر ہے علام ہے وہ سوج رہا ہے کہ اُس نے بہت بردی علطی کردی ے تھرتھر کانپ رہاہے مالک کے سامنے کیونکہ بہت بڑی غلطی کی ہے جب ما لک اُ ہے محبت سے دیکھا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے تو پرواہ بیں کہ وہاں کیا ہے۔ ما لک کواظلاع مل گئی گئی کہ اس نے آپ کا قیمتی برتن توڑ دیا ہے اب وہ غلام ما لک کے سامنے گھڑا ہے مالک نے محبت سے اُس کودیکھا تواس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ وہ معاف ہو گیا۔ نہ اُس نے معافی مانکی اور پنہ معافی Announce کی گئی ہے کیکن صرف دیکھنے سے 'آنکھوں سے معافی ہو کئی۔ بیسارے فیض کے کرشے ہیں۔ بیا تکھیں جو ہیں بیربتاتی رہتی ہیں کہ وہ فیض ہو گیا۔ تو انسان اگر آئیکھوں سے غور سے دیکھے تو فیض ہوتا ہی آ نکھ کے ذریعے سے ہے انسان خاموشی سے Transform کرتا جلاجاتا ہے اور قیص Transform ہوتا جلا جاتا ہے۔ تو Transformation آ تھوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ ۹۰ فی صد جوفیض ہے وہ بولے بغیر ہی مل جاتا ہے۔ لیمی کسی نے بغیر بولے ہی زندگی میں انقلاب پیدا کردیا۔ اِسے کہتے ہیں کہ وہ ایک آ دمی آیااور اُس نے ہاتھ لگائے بغیر دوسرے انسان کے اندر انقلاب بیدا کردیا۔ بیہ ہاتھ لگائے بغیر جو انقلاب ہوتا ہے وہ بہت بڑا انقلاب ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ڈسپلن لیمیٰ کہ لیفٹ رائٹ سکھاؤ' اینے ساتھ ملاؤ کیفٹ رائٹ ورزشیں وائیں بائیں ہلاؤ اور پھراسے کھڑا کردیا'

أس كوالرث كرديا \_ تواس كوادب سكھايا گيا كها گرجرنيل آجائے يا براافسر آ جائے تو کیا کرتے ہیں تو یہاں کھڑے ہو کے الین شین ہو کے سلام كرتے ہيں۔ايك توبيطريقہ ہے۔ دوسراايك اور طريقہ ہے اور وہ بيہ ہے کہ جب وہ آئے تو ویسے ہی ادب آ داب شروع ہو گئے اُس کے آئے سے ا تناادب پیدا ہوگیا کہ وہ ادب کسی نے سکھایا ہی نہیں ہے اور وہ ادب پیدا ہو کیا۔ پیجوسکھائے بغیرخود بخو دادب پیدا ہوجا تا ہے بیاصل ادب ہوتا ہے۔ مثلًا اباحضور کمرے میں آئے تو کسی نے پھی کہا' بیٹا ویسے ہی السلام علیکم کہہ کے کھڑا ہوگیا' سگریٹ بی رہاتھا' اباحضور آئے تو سگریٹ بند کر دیا۔ عام طور برسگریٹ پینے والے بتاتے رہتے ہیں کہاب اتنی ہماری بڑی عمر ہو کی کیکن اباحضور جب بھی آتے ہیں اب بھی ان کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا ہوں۔ تو بیادب خود بخو دبیدا ہوجاتا ہے سکھاتا کوئی نہیں ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص جب بھی سامنے آتا ہے خود بخو دہی غصہ بیدا ہوجاتا ہے' نہ وہ بولا اور نہ آپ بولے صرف آسمھوں کے ذریعے بات شروع ہوگئی۔ تو اس طرح عصه پیدا ہوجائے گا۔اوراگروہ پبند کا آ دمی آ جائے جس کی اب شکل بدل گئی ہے تمہاری بھی شکل بدل گئی ہے کیونکہ ایک ز مانہ ہو گیا'نہ وہ' وہ رہااور نہم'تم رہےاگراتنی مدت کے بعد بھی وہ سامنے آجائے تو سع ہم آج بھی آجاؤتو سرآج بھی خم ہے

122

گویا کہ وہاں ہو لنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو بولنا جو ہے بہتو ابلاغ کا بہت کمزور ذریعہ ہے۔ اصل ابلاغ کا ذریعہ جو ہے وہ آ نکھ ہی ہے اور سارا اس کا فیض ہے۔ تو اب بید کھو کہ آ نکھیں جو ہیں وہ خواب میں بھی بولتی ہیں کہ کھو گو گوں کو خواب میں بھی اور دیکھتے ہی زندگی بدل جاتی ہے۔ یہ جو لوگ سناتے ہیں کہ ہم نے خواب میں حضور پاک بھی کو دیکھا تو حضور پاک بھی نے یہ فرمایا ۔۔۔ تو زمانے میں فرمانے کی بات کوئی نہیں ہے بلکہ دیکھنا فیض ہے۔ جب دیکھا تو فیض شروع ہو گیا اور جو شروع ہو گیا وہ شروع ہو گیا ہو الی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ آ ہے ہمیں یہ فیض دیا کہ م آ ج گیا بت نہیں ہے کہ آ ہے ہمیں یہ فیض دیا کہ م آ ج سے میری جماعت کے سروار بنو گے۔

اس میں کوئی جاندار بات نہیں ہوتی۔ جس کوفیض دینا ہوتا ہے اُسے
فیض ہوجا تا ہے۔ فیض بتایا نہیں جاتا بلکہ فیض چلایا جاتا ہے اور یہ چلتا رہتا
ہے۔ فیض کا فیصلہ صاحب فیض نہیں کرتا بلکہ وہ جوفیض Receive کرنے
والے ہیں وہ کرتے ہیں۔ خودوالے کہتے ہیں کہ میں صاحب فیض ہوگیا اور
اُس کے بعد میں نے ایک جماعت بنائی میں اُس کا ہیڈ ہوگیا۔ تو کامیا بی کا
فیصلہ آپ نے نہیں کرنا۔ کس نے کرنا ہے؟ بعد والول نے کرنا ہے۔ تو فیض
ہوتا ہی نگاہ سے ہاوراس کوفیض ہی ہولتے ہیں کہ جس آ دمی نے زندگی میں
ہوتا ہی نگاہ سے ہاوراس کوفیض ہی ہولتے ہیں کہ جس آ دمی نے زندگی میں
ہوتا ہی نگاہ سے ہاوراس کوفیض ہی ہولتے ہیں کہ جس آ دمی نے زندگی میں
ہوتا ہی نظا ب بیدا کیا وہی انقلاب ہے۔انقلاب کا پیت نہیں چلتا کہ کب

آ جائے۔ سڑک کے کنارے اچا تک اپنی گاڑی چلاتے ہوئے ہم نے ایک آ جائے۔ سڑک کے سیجوا جا نک آ میں دیکھا اچا تک ہم نے گاڑی بند کرلی اور اچا تک رُک گئے۔ بیہ جوا جا نک در کی محقے ہی دفعتاً رک جانا ہے ۔

وہ میرا ہم سفر ہو ممکن ہے زندگی یوں بسر ہو ممکن ہے دفعتاً وفت ہی بدل جائے دفعتاً وفت ہی ممکن ہے اتفاقاً نظر ہو ممکن ہے اتفاقاً نظر ہو ممکن ہے

اتفاقاً نظر ہوتے ہی دفعتاً وقت بدل جاتا ہے اور زندگی بدل جاتی ہے۔ کہتا ہے ہم وہاں جارہے تھے اور راستے میں ہم نے ایک آدی کودیکھا' پھر وہاں جانا بھول گئے اور ہم اُدھر دوسری طرف چلے گئے۔ کہتا ہے بندہ کون تھا؟ بولا تو وہ نہیں ہے؟ نہ وہ بولا اور نہتم ہولے گرزندگی کارخ بدل گیا۔ یعنی ہم دیکھتے ہی وہ کی بیت ہے کہ ایک بچسکول جارہا ہوتا ہے راستے میں وہ رنگین تلی کودیکھتا ہے اور پھر تلی کے بیچھے وہ چلتا چلتا ہوتا ہے راستے میں وہ رنگین تلی کودیکھتا ہے اور پھر تلی کے بیچھے وہ چلتا چلتا دیکھا کو جلا گیا۔ اس طرح تلی کے بیچھے راستہ بھول گیا۔ اب تلی کو نگاہ نے دیکھا خوب صورت چیز کے جاتا ہے کہ ایک منزل بھول جاتی ہے تلی کے نیکھوراستہ بھول میں بات ہے کہ کور استہ بھول میں بات کے کور استہ بھول میں بات کے کی کور استہ بھول جاتا ہے تلی کیا چیز ہے گئی کیا چیز ہے کی کور استہ بھول جاتا ہے تلی کیا چیز ہے گئی کیا چیز ہے گئی کیا چیز ہے گئی کیا چیز ہے گئی کیا چیز ہے آپ کی ہوئی پینگ کو دیکھیں' سڑک کے کنارے جاتا ہے تلی کیا کیا چیز ہے آپ کی ہوئی پینگ کو دیکھیں' سڑک کے کنارے جاتا ہے تلی کیا کیا چیز ہے آپ کی ہوئی پینگ کو دیکھیں' سڑک کے کنارے جاتا ہے تلی کیا کیا جاتا ہے تلی کیا گیا کیا جاتا ہے تلی کیا گئی کیا چیز ہے آپ کی ہوئی پینگ کو دیکھیں' سڑک کے کنارے کا تارہ کیا کیا گئی کیا چیز ہے آپ کی ہوئی پینگ کو دیکھیں' سڑک کے کنارے کیا کہا کو کیا گئی کیا چیز کے کا کر کیا گیا گئی کیا چیز ہے آپ کی ہوئی پینگ کو دیکھیں' سڑک کے کنارے کیا گئی کیا چیز ہے گئی کیا چیز ہے گئی کیا چیز ہے آپ کی ہوئی پینگ کو دیکھیں' سڑک کیا کیا چیز ہے گئی کیا چیز ہے آپ کیا چیز ہے گئی کیا گئی کیا چیز ہے گئی کی کیا چیز ہے گئی کیا گ

Irr

بے شارلوگ جارہے ہوتے ہیں شارٹ کی ہوئی کاروہیں کھڑی کردی اور بینک کے بیچھے چل پڑا۔اس کے ذہن میں بجین کا پرانا شعور تھا۔تو بینک لوٹے کے لیے کٹی ہوئی نینگ کولوٹے کے لیے بھاگ بڑا! جانی کارکے اندر ہی تھی اور کوئی کار لے گیا۔ تو مدعا پیہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس طرح بھی کرتا ہے اور دفعتاً ابیا ہوجا تا ہے۔ تو فیض نظر نگاہ سے ملتا ہے بیہ لینے والول کو بیته ہوتا ہے اور باقیوں کو بیتز ہیں ہوتا کہ کیامل گیا اور کیا حدملا۔ بس دینے والے نے دے دیااور لینے والے نے لے لیافیض جو ہے وہ کمی بھی بوری کرتا ہے اور بعض او قات حق مے زیادہ بھی دیتا ہے۔ تو بعض او قات وہ تحمی بوری کرتا ہے اور بعض او قات اس کی قسمت کا فیصلہ اُسے بتا تا ہے کہ تم نے بیبنا ہے خیال کرنا۔ مثلاً تم نے بہت بڑا گانے والا بننا ہے ابھی سیکھو سارے گاما۔ بعض اوقات وہ کہتا ہے کہ میں نے خواہش بیکر کی ہے کہم نے بیبنا ہے ابتم میں بیصفت تو نہیں ہے لیکن تم نے بننا ضرور ہے اس کیے دھیان کرنا 'تم نے بنااس لیے ہے چونکہ ہم بیر بنا چلے ہیں اور ہم بیخواہش ر کھ چلے ہیں۔ تو قیض ملنا بڑا آ سان ہے قیض جو ہے وہ ہوتا ہی نگاہ سے ہے۔نگاہ ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کرتی ہے۔اور وہ انقلاب جو ہے وہ بعض او قات اُس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے نتمہارے لیے بہتر ہوتا ہے اوربعض اوقات پہنجیں ہوتا کہ وہ تمہارے لیے ہوتا ہی جیس کیکن وہ کردیتا

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

ہے۔ بیکارسازلوگ ہیں نقذریوں کوآ کے بیچھے کرنے والے ہیں مزاجوں کو بدلئے والے ۔ وہ مزاج کو Change کردیتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں لوگ

اب اورسوال پوچھو....جلدی جلدی بولو....

سوال:-

كيااييا بھى ہوتاہے كمانسان كوية ہى نہ جلے كويش كہاں سے ملاہے؟

جواب:-

یا تو یہ پہتی نہ چلے کہ یہ فیض ہے کہ بین ہے۔ فیض کا جب پہتے چل جائے تو زندگی کے جس جے میں فیض ملتا ہے اُس جے میں ہونے والے واقعات کا اندازہ ہوجا تا ہے۔ عام طور پر یہ پہتے چلتا ہے کہ پچھلے اتوار سے یہ فیض شروع ہوگیا۔ کہتا ہے کہ پچھلے سنڈ کوہم لوگ گئے تھے مچھلیاں پکڑنے کے لیئے یہ دریا کے کنارے کا واقعہ ہے۔ اوّل تو فیض اپنے نصیب کا ہی نام ہے۔ اگر نصیب جاگئے والا ہوتو کہیں سے فیض مل جا تا ہے۔ پھھ لوگ اگر عقیدت وہال وابستہ رہے۔ اور پچھ لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں تم پر زیادہ محروستہیں ہوتا کہتم ادب کروگئ تو وہ اپنانام ہی نہیں بتا ہے۔ صرف فیض کی جان کی جان کی جان کی جان

144

تجشی رہے۔ کہتم میں ان کا ادب کرنے یا اُن کا شکریہ ادا کرنے کاظرف نہ ہواہیں تم پر بھروسہ بیں ہوتا ہوگا اس لیےوہ اپنانا مہیں بتاتے اور بیہ پہنہیں لگنے دیتے کہ کہاں سے فیض نہ یا ہے۔ درنہ تو فیض کا پیتہ چل جاتا ہے کہ ربیہ نعمت كدهرسه ملى ہے۔ نو غام طور بربیہ پیتہ چل جاتا ہے۔ اتنا نو ضرور پیتہ چل جاتا ہے کہ بیمبرےا بینے اندر نہیں تھااور کہیں اور سے آیا ہے۔تو وہ چیز جو پہلے ہمیں تھی اور کہیں ہے آئی ہے تو عام طور پر پینہ چل جاتا ہے کہ اس کا تعلق کس سے ہے۔اس کوجانے کا ایک اور آسان طریقہ بیہ وتاہے کہ اُس دور کے اندر جب بیاض محسوں ہوتا ہے اُس دور کے اندر آ پ جو ہے کن لوگوں سے محبت رکھتے ہیں اور آپ کن لوگوں کا حکم مانتے ہیں۔تو بیض اُنہی میں سے سی کا حصہ ہوگا'یا اُنہی کے ذریعے سی اور جگہ سے بیٹی آیا ہو گا۔تو فیض کا بالعموم پیتہ چل جاتا ہے ہیکہاں سے آیا ہے کہ بیہ ہندوستان ہے آیا ہے یاافغانستان ہے آیا ہے آخر بیآیا کہاں سے ہے؟ توبیر بالکل پنت چل جاتا ہے۔ فیض والے کے اندروہ الفاظ آنا شروع ہوجاتے ہیں کہ جس سے بہتا چل جاتا ہے کہ ریس فتم کے الفاظ ہیں اور ریس فتم کا مزاح ہے۔ اگرکوئی گاناشروع کردے گاتو فیض دینے والاضرورمیوزک آشنا ہوگا۔ توبیہ يبة چل جاتا ہے كيونكه فيض دينے والے كالهجه آجاتا ہے أس كى خوشبو آجاتى ہے۔ایک آ دمی کے بارے میں پوچھا گیا کہ بیس کافیض ہے؟ تو وہ کہنا

ہے کہ وہ مولا ناروم کافیض ہے اقبال کے لیے بیہ بتانا ضروری نہیں ہے کیونکہ أس كے شعر میں رومی كانصور خود بخو دا گیا 'حالانكہ وہ رومی بہت دور ہے آیا ہے کین آیا ہے۔اس لیے رہ پہند کرنے کی ضرورت ہی نہیں بڑتی بلکہ عام طور يريبة چل جاتا ہے۔ فیض آگر گمنام ہوتب بھی پنتا چل جاتا ہے کہ بیرکہاں سے آیا ہے۔ یوں کہو جس طرف سرجھک جائے فیض اُدھر سے ہی آیا ہے۔ ایک تشخص کو بیر پیته ہی نہیں تھا کہ بیرجگہ دا تاصاحب کی ہے وہ جب وہاں جار ہاتھا توروضه سابنا ہواتھا' اُسے تو پہتہیں ہے کہ سیس کا ہے وہاں گیا تو کیا گخت سرجھک گیا۔ کسی نے کہا بھئ نیرے سرکوکیا ہو گیا ہے جو جھک گیا ہے ہیکیا بات ہے؟ اس نے کہا کوئی آستانہ لگتاہے کسی بزرگ کا۔ پھراُ سے پینہ چل گیا کہ بیر برگ تو جانا ہوا بزرگ ہے۔مقصد بیرکہ پھراُ سے پینہ چل گیا۔عام طور يرجب گستاخ انسان مؤ دب ہونا شروع ہوجائے تو بہتہ جلتا ہے کہ قبض والی کوئی چیزا گئی ہے۔ جہاں صاحب فیض ہولیتن جس نے فیض تمہیں دیا ہویا جن اداروں نے فیض دیا ہے تو ایک بات واضح ہے کہوہ فیض دینے والے ادارے تمہین اینے لیے مؤ دب ضرور کرجاتے ہیں۔ بس پیریاد رکھنا۔ میرا مطلب ہے آپ میں ان اداروں کا ادب ضرور پیدا ہوجا تا ہے۔ فیض کا نتیجہ پیہ ہے کہ عام طور پرمنقبت جو ہے وہ شنی شعراء نے لکھی ہے۔ بیٹنی شعراء نے اس کیا سے کیونکہ ان کومولاعلیٰ کی بارگاہ ہے فیض ملاہے۔ پھرمولا

علی کا یہ جوفیض ہے اس نام سے نبیتیں شروع ہوجاتی ہیں۔ تو پہۃ چلتا ہے کہ یہ فیض ہے اور یہ دور کا فیض ہے۔ خواجہ غریب نوازؓ نے فرمایا کہ شاہ ہست حسیق' پوشیاں ہے' پھرفیض رساں کا نام سمجھ آ جا تا ہے' فیض رساں کا پہتہ چل جا تا ہے کہ وقت پرکون ہے۔ تو یہ بالکل پہتہ چل جا تا ہے۔ تو فیض رسال ہے اور بیچھے وقت پرکون ہے۔ تو یہ بالکل پہتہ چل جا تا ہے۔ تو میں وال کا جواب کیا ہوا؟ کہ فیض رسال کا پہتہ چل جا تا ہے کہ کون دینے والا

اورسوال بوجيهو..... بولو\_

سوال:-

کہتے ہیں خواجہ غریب نواز کا مزار وہاں نہیں ہے جہاں ہم جاتے ہیں' تو پھرفیض کیسے ملتا ہے؟ ہیں' تو پھرفیض کیسے ملتا ہے؟

جواب -

دیکھؤیہ واقعہ چلاتھا داتا صاحب کے بارے میں بھی کہ داتا صاحب کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہاں ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا مزار دریا برد ہوگیا تھا 'مگر لوگوں نے مزاریہاں بنا دیا ۔۔۔۔۔ تو یہ اعلان کیا تھا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ نہ عقیدت رہے اور نہ جگہ رہے۔ تو یہ لوگوں کو وہاں کی جامعیت سے ہٹانے کا طریقہ ہے۔ اگر مزار صاحب مزار لوگوں کو وہاں کی جامعیت سے ہٹانے کا طریقہ ہے۔ اگر مزار صاحب مزار

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

کاہے جس کے پاس کوئی قدرت ہے کوئی طاقت ہے تواس نے مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلون پر چھاپہ قائم رکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھو کہ زندگی میں کوئی کسی پراٹر نہیں کرتا کیہاں پر باپ کی محبت بھی زندگی تک رہتی ہے اور مرنے کے بعد جو دلوں پر حکمرانی کرنے والے لوگ ہیں اُن کے پاس پچھ افتتیارات ضرور ہوں گے۔ اگر خواجہ غریب نواز کا مزار وہاں پر ہے یعنی بہاڑی کے اوپراور بنانے والوں نے مزاریہاں بنادیا ہے تو وہ اب اس مزار میں ہیں۔ اصل مزار تو

۔ میرامزارسینهٔ اہلِ نظر میں ہے

سوال:-

بيرة بهروبيا مواكه مانة والول نے جہال جاہا مناليا....

جواب:-

نہیں نہیں۔جس جگہ کوآپ عقیدت سے جارہے ہیں وہ سے ہے

اور حقیقت میں مزار ہے تو بیمزار مقیقت ہے۔اگر آپ جو کہ زندہ انسان ہیں چودہ سوسال کے بعد جارہے ہیں تو آپ کدھرجارہے ہو؟ تو مزارکے اندر کوئی چیز ہے جس کے پاس آپ جارہے ہیں۔بعض دفعہ کسی بزرگ کا شكسته مزار ويكصنے والے كا ايمان زخمي ہوجا تاہے وہ كہتاہے مزارشكسته حال تھا' بڑا افسوس ہوتا ہے بیہ کتنے زمانوں کے بزرگ ہیں مگر مزارشکت ہے۔ بیہ سوچوکہ شکت مزار سے بزرگ کا کیا تعلق ہے اُس بات سے اس بزرگ کا کیا تعلق ہے جوآی بتارہے ہیں اور اس چیز سے کیا تعلق ہے جومزار کے اوپر لگائی ہوئی ہے اور اُن جا درول سے کیا داسطہ ہے جوتم چڑھاتے ہواورجس چیز کی عقیدت مین آپ جاتے ہیں وہ مرتی نہیں ہے۔ کیاوہ عقیدت مرتی ہے؟ وہ ہمیں مرتی۔ آپ کی عقیدت جو ہے وہ قبر کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ذات کے ساتھ ہے۔ بیان تھیں کہ قبریہاں تہیں ہوئی جا ہیے اور وہاں ہوئی جا ہے نہ نوجہاں بھی قبر ہےوہ Genuine ہے۔اس کیے عقیدت قبر سے تہیں ہے بلکہ وہ صاحبِ مزار سے ہے جو مالک ہے اور جوزندہ ہے اور جو مرتاتہیں ہے۔اگراُس ذات سے محبت نہیں ہے تو تم بے کار ہو گئے تمہارا ایمان خراب ہوگیا کیونکہ تمہاراسرانسان کے آگے جھک گیا۔ بلکہ اگرانسان کے آگے جھکتا تو پھر بھی میں معافی وے دیتا کیتو تم لوگ مٹی کے آگے جھک کئے اور خدا تو پیچھے رہ گیا۔تمہارے اوپر کئی دفعہ کفر کا فنوی لگ جائے گا اور

1441

تنہیں پانچ وفعہ بھانسی لگائیں گے۔ کیونکہ بیتو تم خود کہہ گئے اور تم تومٹی کے آگے جھک گئے۔

سوال:-

ہم توبیسوچ کے جاتے ہیں کہوہ بزرگ وہاں موجود ہیں....

*بواب:-*

کون کہاں ہے؟ وہاں ہیں؟ کدھر ہیں؟ وہ اندر ہیں کہ باہر ہیں؟ کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ وہ اندر بھی ہول اور باہر بھی ۔اگر وہ باہر ہیں تو پھر ہمارے گھر میں بھی ہیں اور اندر ہیں تو چلوتھوڑی دیر کے لیے سمجھ لو کہ اندر ہیں۔اجھا۔کہاں بر؟مزار کےاندر۔بھی کسی کامزار آ ب نے بنایا ہے؟ کسی کی قبر کھودی ہےتم نے؟ کیا بھی قبرہیں کھودی اینے اباحضور کی یادادا کی۔ جب قبر بنائی ہے تو اس میں کسی کولٹایا ہے؟ کتنی جگہ ہوتی ہے؟ کیا جمعی آی نے اس طرح قبربنتی دیکھی ہے؟ کتنی ساری ہوتی ہے وہ؟ ابنی ساری ہوتی تبے جتنا کہ انسان ہوتا ہے۔ وہاں مشکل سے بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ کیا قبر میں بیٹھ کے بندہ قرآن پڑھ سکتا ہے؟ آپ بتاؤ پڑھ سکتا ہے کہ بیل پڑھ سکتا؟ کیااتنی مدت گزرنے کے بعد پڑھسکتا ہے؟ تووہ پیرکسکتے ہیں کیونکہ وہ بزرگ وہاں زندہ ہوتے ہیں اور جوجانے ہیں ان کوزندہ سمجھ کے وہ بیج انسان ہیں۔ مگر درمیان والا بندہ مرجا تاہے بعنی جس کے پاس یقین بہہواور

1944

سفر کرنا شروع کرد ہے تو وہ سفر بھی شرک ہوگا اور بھی کفر ہوگا ، پھر بھی شرک ہو گا، بھی کفر ہوگا۔ایسا آ دی کہتا ہے کیونکہ سارے ادھر جارہے ہیں میں بھی چلا جارہا ہوں۔اگر کسی کو قبر کے آندر جانا نہیں آ تا ہے تو پھر وہ پریثان ہو جائے گا۔ جس طرح لوگ وہاں جا کر کہتے ہیں کہ سلام یا غریب نواز" تو وہ بھی ایسا کرے گا اور پھر مٹی پر آ جائے گا۔اگر انسان کو بجدہ شرک ہے تو مٹی کو تجدہ چار دفعہ شرک ہے تو یہ چار دفعہ شرک کرتے ہیں۔اور جو کہتا ہے ہمارا داتا زندہ ہے بلکہ عین حق ہے بلکہ برحق ہے بلکہ جلو ہُ حق ہے وہ بے شک وہاں جائے جواسے جلو ہُ حق نہیں سجھتا وہ تو وہاں جانہیں سکتا ، وہ تو مارا گیا۔اس لیے لوگ پریشان ہو بھے آ جاتے ہیں۔ہم داتا در بار کو داتا صاحب سی سجھتے ہیں۔

ب سيخ بخش فيض عالم مظهر نورخدا

بلکہ نور خدائی نورخدا 'بس اللہ ہی اللہ۔ وہاں تو کہانی ہی اور ہے۔ ایسا شخص
کہتا ہے کہ مزار کے اندر جو شخص بیٹھا ہوا ہے ہم اُس کو ملنے گئے 'ہم کب کسی
اور سے ملنے گئے ہیں اور اُس کو پنتہ ہوتا ہے کہ ہمار نے کیا پر ابلم ہیں۔ وہ جو
اندر آ دمی گیا تھا نہ ماننے والا وہ کہتا ہے کہ وہ تو سوسال پہلے کا آ دمی تھا 'وہ
اُس وقت کی زبان کو کینگو کے وجانتا تھا اور صرف اُن مسائل سے آ شنا تھا '
اب وہ ہمارے مطلب سے آ شنا ہی نہیں ہیں 'ہم ٹیکنیکل پر اہلم لے کے
اب وہ ہمارے مطلب سے آ شنا ہی نہیں ہیں 'ہم ٹیکنیکل پر اہلم لے کے

جائے ہیں کہ دا تاصاحب کمپیوٹر کا بیمسکا حل نہیں ہور ہااور پھر جواب بار بار غلط آجا تا ہے۔ مگر ماننے والے کا ہرمسکہ تھیک ہوجا تا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمارادا تا کمپیوٹر جانتا ہے وہ دورِ حاضر کے براہلم جانتا ہے اور مسائل کوٹل کرتا ہے۔تو ہمیں تو پہتے کے داتا کہتے کسے ہیں۔کوئی کہے گا کہ اندر شے ہی کوئی تنہیں ہے اور ماننے والا کھے گا کہ ساری شے وہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مزاروں پیہ گستاخ لوگ آپ کو ملتے ہیں اور برباد نہیں ہوئے۔ برباد کرھر سے ہوں؟ کہتے ہیں وہاں چوری ہوگئ بندہ غائب ہو گیا کناہ گاریاں ہو کئیں۔ داتا صاحب تو عقیدتوں کی کہانی ہے اللہ کی راہ کا ایک چراغ ہے ان کے بارے میں صرف اللہ کی راہ پر جلنے والوں کومعلوم ہوتا ہے اور باقی جان بیں سکتے۔ باقیوں کا کیاتعلق اُن سے؟ باقی سارے جھلے لوگ ہیں وہ ر شوت سے بیسے اسم کھے کرتے ہیں اور اُس کی دیگ یکا ویتے ہیں چور چکار لوگ کھا کرا جاتے ہیں ساتھ تھیلا ہوتا ہے رو مال ہوتا اور کنکر لے جاتے ہیں ' · قصور کے اندر سے بھی لے جاتے ہیں اور ساتھ ہی بیبے بھی آ گئے ساتھ اور مجھی چیزیں .... دا تاصاحب کون شے؟ دا تاصاحب شکفتگی کا نام ہے دا تا صاحب طوے کانام ہے وہ جلوہ کہاں تک ہے؟ گلی تک؟ قبرتگ؟ آستانے تك؟ سارے شهرتك؟ پهركہاں تك؟ جہاں تك محبت كرنے والاجاتا ہےوہ واتاصاحب کا ہی جلوہ ہے۔ اگر کوئی محبت کرنے والا ہوہی نہیں تو واتا

صاحب "نہیں ملیں گے دا تاصاحب محبت کرنے والے کا ایناایک روپ ہے۔کیاہے؟ محبت کرنے والے کا ایک اپناروپ ہے اور جاہنے والے کی عقیدت کااپناجلوہ ہے۔اگرآ پ کےاندرجلوہ نہ ہوتو پھردا تاصاحب جاکر آب نے کیا کرنا ہے ایسے خل کے لیے خدا کام نہیں آسکتا قودا تاصاحب كياكرين كے۔خدانے كام سے مراديہ ہے كہمہارى زندگى ميں الله كى كوئى مثال نہیں ہے۔ نہ ماننے والا کہے گا کہ کیا خدا کام نہیں ہے تا جو بندے کی ضرورت برا کئی دا تاصاحب کی ضرورت برا گئی اس سے برا کوئی شرک تہیں ہے وہاں جانا بہت بری بات ہے خداسے کام لو۔ توجہاں سے کفر کے فتوے آتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ چھوڑ و کیا اللہ کافی نہیں ہے تمہارے کیے کہاں جاتے ہودا تاصاحب پیر مگر مانے والا کہتا ہے کہ اللہ ہی کافی تہیں تہارے لیے کیونکہ تم تو براہم میں ہو اور جس نے اللہ تعالیٰ کو دا تاصاحب کے مقام پرجانے ہے منع کر ذیا اُس کا اللہ ہی نامکل ہے۔ اور وہ اللہ اس کا ہے ہی نہیں۔ تو اللہ جو ہے وسلے ہے۔ اللہ کے جاہنے والے جو ہیں سجدہ کرنے والے وہ ایک مسجد میں رہیں گے۔وہ کہتے ہیں ہم نے اللّٰد کو مان لیا سجده کرنے کا نام ہے اللہ۔اللہ کیا ہے؟ سجده کرنے کا نام اللہ ہے۔ اور جب ہم کہتے ہیں پیسہ وے دینے کا نام اللہ ہے دے دوسارا خداکی راہ میں تو وہ کہنا ہے ہیں ہم تو اڑھائی فی صددیں گے اُس کو۔ تو اب بیرا ہے

Madnı Lıbrary

Talib-e-Dua: M Awais Sultar

ا ہے اللہ کی بات ہے۔ محبت کرنے والے کا اللہ ہر جگہ ہوگا' جو اللہ کی راہ میں جلتے ہیں اللہ ہے محبت کرتے ہیں وہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والاسخص یا ئیں گے وہاں جائیں گے۔جہاں کا پہنتہ جلے کہ بیلوگ اللہ کے ذاکررے ہیں کیے جو پرانے لوگ فقیرر ہے ہیں کیدرولیش رہے ہیں اللہ کے طالب رہے ہیں اللہ کی تمنا کرنے والے جانے والے ہیں عاشق لوگ ہیں تووه وہاں چلاجا تاہے کہ بیروہ مقام ہے جہاں اللہ کے جیاہے والے تھے۔ تووہ اللہ کی جاہت کی طرف جاتے ہیں۔ جاہت کی طرف جانے والا جاہنے والوں کے پاس جار ہاہے اور بیدا تا ہے۔ اگر اللّٰد کی جا ہت تمہارے ا ہے اندر ہیں ہے تو وہاں داتا صاحب کوتم نے کیا کرنا ہے۔ پھرا کرتم وہاں چا در چڑھاؤ گے تو دوسرا بندہ جارہاہے وہی جا درا تارنے کے لیے کیونکہ وہ جادر بیجنے کا پہلے انظام کرآیا ہے۔تو پھر بیسارے کا سارا فراڈ بن جائے گااور چکر بازی ہوجائے گی۔ پھر جو بھی گناہ گار ہوگا' کوئی گورنر ہوگا' کوئی اور ہوگا'وہ وہاں جاکے رسم تاجیوشی' رسم جادر پوشی' کرکے آجائے گا۔قوال جو ہےدا تاصاحب کے نام برگائے گااور بیسے تم سے وصول کرے گا۔جس کے یاس حرام کے بیسے بیں وہ وہاں جاکے دا تاصاحب کے نام پروے آئے گا۔توبیرساراڈرامہاورسارافراڈ ہے۔اورمحبت کرنے والے کے لیے داتانہ اندر ہے اور نہ باہر ہے بلکہ جب اُس نے آئھ ملائی ہے تو اندر باہر قوالی

ہور ہی ہے۔اگر آئکھ ہے تو پھر میہ ہوگا! تو جا ہنے دالے کے لیے داتا کا جلو ما ہرجگہ ہر ہرجاہے۔ ہر ہرجلوے کانام ہے داتا۔ کیانام ہے اُس کا؟ داتائے بر جائی۔ لینی ہرجگہ کا داتا۔ اس کا ہر جا جلوہ ہے۔ اگرتم وہاں جارہے ہویہ سمجھ کر کہ مزار کے اندر کوئی شے ہے جس کا نام داتا ہے تو بیتمہارا شرک ہوجائے گا۔ اگریہ مجھا کہ اس قبر کا نام ہے داتا تو بیشرک ہوجائے گا'اس آستانے کا نام ہے داتا تو بیشرک ہوجائے گا اور پھراس طرح تم اللہ کی راہ كے مخالف نہوجاؤ کے نہ اللہ ملے گا اور نہ فقیر ملے گا۔ بلکہ شرک پیدا ہوجائے گا۔ کہتا ہے جلوہ ہے رونق ہے۔ اور جب ماننے والا بیر کھے کہ وہ اللّٰد کا جلوہ ہے ہمارا جلوہ اس جلوے کا طالب ہے۔ کیا ہے؟ ہمارا جلوہ اس جلوے کا طالب ہے ایک ہی جلوہ ہے بین اگر جلوہ آئے گاتو جلوہ ایک ہی ہے .... تو پھروہاں پرجانا جائز ہے اور جلوہ ہیں ہے توجانا ناجائز ہے ہزار بارناجائز ہے ا ب کو مجھ ایس آئی بات؟

اگرجلوہ ہرجگہ ہے تواس جگہ کی شخصیص کیوں ہے؟

جواب:-

بیال جگہ پرآنے والوں کے ملنے کی جگہ ہے۔ کیا کہا؟ جگہ پرآنے والوں کے ملنے کی جگہ ہے۔ کیا کہا؟ جگہ پرآنے والوں کے ملنے کی جگہ ہے۔ اگر شیخو پورہ کا فقیرآ گیا' اُدھر سے افغانستان

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

والافقير بھي آگيا' كوئي اور بھي آگيا' تو وہ اور وہ سار نے ل كر بيٹھ گئے اور اپني رونق لگائی۔ بیکوئی دا تا صاحب کی مخصوص جگہیں ہے۔اس طرح جگہیں ہوتی ورنہ تو پھر ہیکہانی اور ہوجائے گی۔ حتی کہ خانہ کعبہ شریف اللہ کا گھر ہے مروہ جگہ اللہ کی مخصوص جگہ ہیں ہے اگر دل میں اللہ نہ ہوتو کعبہ میں اللہ تہیں ہے دل میں تمہارے اگر کوئی چوری چکاری ہوتو کعیہ میں اللہ کدھرے آئے گا۔ تو ہیرکن لوگوں کی جگہ ہوتی ہے؟ وہ لوگ جو کہ تھوڑ انصور کھتے ہیں' . وه لوگ جود هندلا محل المحضے ہیں اور وہ لوگ جو چھوٹے خیال کے ہوتے ہیں ' اُن کو جگہ بنا کے دیتے ہیں کہ وہ رہیں ہیں۔آپنماز کے لیے کہتے ہیں کہ منہ طرف خانه کعبه شریف اورخانه کعبه اُ دهرتونهیں جدهرتم منه کرر ہے ہوئز مین کی گولائی دیکھوکہ کعبہ کدھرہے کعبہ شاید دوسری طرف ہوئیہ مجھانے کے لیے بتار ہا ہوں مثلاً آپ اُس وفت مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں اور دنیا میں کہیں اسی ٹائم پیرٹ کی اذان ہورہی ہے کہیں اسی ٹائم پردوپہر ہورہی ہے۔ اِس کیے آج کی رات جو ہے وہ کسی اور جگہ آج کی رات نہیں ہے۔ آپ بات و مجھ رہے ہیں؟ آج کا موسم کسی اور دن کا موسم ہے۔ جگہ کا اس لیے کہا گیا ہے تا کہ زندگی میں ترتب اور نظام قائم ہوجائے اور اس لیے کہم لوگوں کو بات مجھ آجائے۔ورنہ نیہ بات تو نہیں ہے جس طرح آپ سمجھ رہے ہو۔ تو وه ایک جگه پر محدود نبین مین He can go anywhere کسی بھی Form

میں جاسکتے ہیں۔اگرتمہاری عقیدت نہ ہواس ذات سے جس نے ''کشف الحجوب ' لکھی ہے تو تمہارا اس جگہ برجانے کاحق ہی نہیں بنیا۔عقیدت کس سے ہے؟ كتاب سے ہے اور كتاب كے ذريعے دا تاصاحب جانا ہوا ہے يا كتاب كے ذريعے دا تا صاحب كو بہجانا يا اسے پير كے ذريعے بہجانا 'يا براهِ راست کوئی توجہ اُدھر سے آئی۔ اِس کے علاوہ تو آپ بہجان نہیں سکتے تو کیسے انہیں بہجاننا ہے؟ اگر ہیر کے ذریعے بہجانا تو ہیر ہی کانام داتا ہے وہ کہتا ہے داتا صاحب چلوتو جواب ملتاہے کہ بس ادھر ہی رہو ادھر ہی رہو۔... پھر پيرکہتا ہے جاؤ'اب جلے جاؤٹو آپ جلے جاؤاوراگروہ کہتا ہے کہاب بند كردونو بند ہوجاؤ۔ أسے آب اگر ميہيں كہ جناب عالى! دا تاصاحب کے یاں آپ نے بھیجا تھا اور میں جلا گیا' اب میں وہیں رہوں گا۔ تو آپ کا "دا تا" پھر بند ہوجائے گائو" دا تا" کیا ہوا؟ پیر کا حکم! پیر حکم ویے دیے تو وہاں جا وَاور حَكُم نه د نے تو چھروہاں نہیں جاؤ۔ بیہ بات سمجھ آئی ؟ اگر ' کشف الحجوب 'کے ذریعے پہچانا تو کتاب کانام ہے داتااور پھرمزار ہے بہتر کتاب ہے۔انہوں نے اگر توجہ کے ذریعے بلایا تو وہ توجہ اگر آپ کوشہر میں بلا لے تو آ پ شہر میں چلے جاؤ' وہیں' داتا'' ہے۔توجہ کی بات سمجھ آئی ؟ ایساسخص کہنا ہے میں خواب میں رات کواٹھا اجا تک توجہ محسوس ہوئی توجہ میں کشال كشال چلتا چلتا دا تاصاحب جا پہنچا.... تو اليي توجه تھي كه وہاں لے گئی۔ گويا

كه وہاں لے جانے والی توجہ آپ كو تمجھ آگئے۔ اگر بیانوجہ آپ كومیاں میر صاحب لے جائے بھردا تاصاحب میاں میر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھرفاصلہ کیا اور جگہ کیا 'اگر توجہ کو Read کرنا آ گیا!اگر توجہ بھی حاصل نہیں ہے اپنا پیر بھی ہم سفرنہیں ہے '' کشف انجو ب' سے بھی آشنائی نہیں ہے تو پھر بیشرک' Pure شرک ہے۔ ریتو ہے ہی نہیں کھا ہی نہیں ہوا۔ تو جگہ کا نام نہیں ہے داتا ٔ داتایا تو ' کشف انجو ب' کانام ہے یا پیر کے فرمان کانام ہے یا پھراُن کی این توجہ کا نام ہے کہ تہیں سے بھی عرفان ہوجائے۔عرفان نہ ہوتو پھر " داتا 'کیے ملے گا آپ کو۔ قبر کی ہوجانہیں کرنی بلکہ اُس خیال کی ہوجا کرنی ہے جوقبر میں ہے صاحب مزار کے ساتھ ہے وہ جلوہ دیکھوجووہ پیش کر گئے بھرآ ب کوزندہ ملیں گئے انسان کے طور پرملیں گے۔اگر کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہوجائے تو وہ زندہ ہے۔ کیاشہید بھی زندہ ملا آپ کو؟ باپ کہنا ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے کیونکہ اللہ کا تھم ہے کہ وہ شہیر ہے لیکن باپ کوشاید ال جائے روتے روتے خیال آیا کہ بیٹا آیا ہوا ہے لیکن وہ بیل تھا عام طور پر بہنوں کو بھائی نہیں ملتے کیونکہ جو جلا گیا سوجلا گیا۔ ملتے ہیں تو خیال میں ویسے ملتے ہیں مگریوں تو نہیں ملتے جس طرح اللہ نے کہا ہے کہ 'وہ زندہ بين كهات بين بينة بين "-اگريد پينه چل جائے كه وه واقعه كيا ہے تو چرآ پ کو بات مجھ آجائے گی کہ شایدموت ہے ہی کچھ بیں۔ پھرتو موت ہے ہی

تہیں۔ اگراللہ کی راہ میں مرنے والاشہید ہے تواللہ کی یاد میں مرنے والا اُس سے بڑا شہید ہے کھرنو دا تاصاحب ہزار بارزندہ ہیں۔ آپ زندہ تحض کے یاں جائیں گے تو محبت لے کے آئیں گے اور اگر زندہ کے یاس نہیں جائیں گے تو پھرشرک لے کے آئیں گے۔اگر وہ زندہ ہے تو پھر زندگی کا احساس ہونا جا ہیے۔ زندگی کوقبر میں کیوں وٹن کرتے ہو اندر بند کیول کرتے ہو۔ دا تاصاحب کہتے ہیں کہ میں زندہ ہوں جہاں مرضی رہوں مع میراف ہے اللہ بہاریہ میں چن میں جا ہے جہال رہوں اب وہ زندہ ہیں جس دل میں مرضی چلے جائیں لیعنی کہوہ محدود زندگی ہے نکل کے وسیع زندگی میں آ گئے ہیں۔ اب ان کا جلوہ ہرتمنا کرنے والے کے یاں ہے۔اب مزار کیا رہ گیا؟ وہ جن کوملم ہیں ہے اُن کے لیے مزار کیا شے ہے؟ شرک كاذر بعد۔ اور جن كوملم ہے أن كے ليے مزار كيا ہے؟ آزاد .... پھر بھی مزار مزار ہے۔نظام چلانے کے لیے کیا ہے؟ مزار ہی ہے....

بعض اوقات انسان كوصاحب مزارومان ببيضا موانظرا تاب....

واب:-

بیال کیے ہے کہ وہاں پرتوجہ رہے باقی جواصلی مقام ہے اُن کا توبیہ لوگ جلتے پھرتے کیتے ویتے اور جا گئے رہتے ہیں۔ بھی آ ب نے بیعت کی

ہے اپنے پیرکے ساتھ؟ آپ کا پیر جاہے وہ رخصت ہو چکا ہوا گر بھی آپ کو زندگی میں تکلیف ہوتو وہ صرف خواب میں نہیں ملے گا بلکہ زندہ بھی مل سکتا ہے۔ پھرانسان کہتا ہے کہ میں وہاں بیٹھا ہوا' بڑا پریشان تھا' اور وہاں پر بيرصاحب آيئے اور بناکے جلے گئے کھرمسکلہ کل ہوگیا۔ نو وہ آسکتے ہیں! اگرتم لوگول کا پیر پرایمان نه ہوتو پھر بیسو چنا شرک ہے کہ مرا ہوا بندہ باہر آ گیا۔بس شرک اور ایمان کی انتها کے درمیان میدکہانی ہے۔عرفان بیداگر الما یقین نه ہوتو عرفان کے اندر ہی ساراشرک ہے اگریقین نہ ہوتو فقیر سارا ہی ۔ شرک ہے دیکھنے والے کے لیے عام طور پر شرک ہے لیکن یقین والے کے کیے ایمان کا بھی راستہ ہے عرفان میمی ہے۔ اگر یقین ذرا تذبذب میں آ گیا تو مارے گئے برباد ہو گئے۔ تو یا بیرنور کا سفر ہے یا پھرکفر کاسفر ہے درمیان میں چھ بیں ہے۔ یا بیرعین اللہ ہے یا غیر اللہ ہے درمیان میں میجهایل ہے۔اگرغیراللہ ہےاور سجدہ کر گئے تو مارے گئے برباد ہو گئے۔اور اگر عین اللہ ہے وہی آپ ہی ہے۔ وہ تو آپ ہی بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے ا انفا قابات ہوگئ جوہوگئ ۔ کیا ہوگیا؟ جوہوگیا سوہوگیا اور انفا قاہوگیا ۔ مولانا روم نے کہاہے کہ

> ۔ ہر کہ پیروزات حق را یک نہ دید نے مرید و نے مریدو نے مرید

100

جو بیراور ذات حق کواکٹھانہ سمجھے اُسے جاہیے کہ وہ مرید نہ ہو۔اُس کے لیے مرید ہونامنع ہے۔شرک ہوگا اور وہ ماراجائے گا۔ کیا ہوگا ؟ جس نے بیراور الله كوالك الك سمجهاوه مارا جائے گا اور جس نے ایک جاناوہ بھی مارا گیا۔ کیا کہا؟ ایک مجھو گے تو بھر مارے جاؤ کے دومجھو گے تو بھر برباد ہو جاؤ کے۔اس کے اندرساری کہانی ہے۔اورانہوں نے مہیں بیراز بتاویا کہا گ پیراور الله دو بین تو پھر پیری ختم ہوگئی۔اور اگر پیراور الله ایک ہی ہیں تو بھی آپ مارے گئے اور برباد ہوجاؤ کے۔تو نہ ایک ہے اور نہ وہ دو ہیں اور ج جا ہیں کریں وہ ایک بھی ہیں اور دو بھی ہیں۔بس اس کے اندر ہی اندر کہا ہے۔اب اللہ تعالیٰ کے محبوب کی بات کرتے ہیں۔اگر میہ کہو کہ اللہ اور اللہ کے محبوب ایک ہی بات ہے تو آپ گناہ گار ہو گئے۔ اور اگر بیکہا کہ اللہ اور الله کے حبیب دونوں الگ الگ ہیں تو پھر بھی آپ گناہ گار ہو گئے۔ یہال ہے آپ کی قوم کے آ دھے لوگ گمراہ ہوئے۔ کہال پر گمراہ ہوئے ؟ وہ کھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تھم ہے کل نفس ذائقة الموت سب لوگ مرجا تیں گئے ا بھی پیدا ہوئے حضور پاک بھا آئے تھے تشریف لائے تھے آپ کا نافذ ہوا اور پھروہ تشریف لے گئے موت آگئ زندگی ختم ہوگئ جس طریقا سب کی ختم ہوجاتی ہے اب اُن کا دیا ہوا عمل رہ گیا ہے ذات کی بات نہ کرو جولوگ کہتے ہیں کہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بو بیلوگ گناہ کر ا

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

ہیں وہ تو زندہ ہیں ہیں اب یاد کیا کررہے ہواللہ اللہ ہی ہے اُسی کی اطاعت کرواور اللہ کے حبیب پیغام لائے ہیں اللہ کا' اس لیے ہم اُن کی اطاعت کرتے ہیں ....اور آپ اگراللہ کے پاس جائیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں

تو و ہاں اللہ درود برا صنے میں مصروف ہوگا

مین تیری نمازادا کرون تُو ہومجوذ کرِ حبیب میں

تو کمال ہیہ ہے کہ ہم آپ کی نماز پڑھیں لیکن یا اللہ آپ کہیں اور مصروف ہیں تو ہم بھی ادھرجاتے ہیں۔اس کیے لوگ بہاں آ کے آ کے جلے جاتے بین ـ نوالندا پ کدهرمصروف ہے؟ وہ درود پڑھ رہا ہے نوجم درود شریف یر صنے لگ جائیں گے۔ نوجواللہ کاعمل ہے ہمارا بھی وہی ہے۔ اگریہ ہمیں کہ اللداور الله كارسول أيك بين توبيرتو برائے كناه كى بات ہے كيونكه الله كے حبیب نے بیبیں کہا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں بھی سجدہ کرتا ہوں تم بھی سجده كرو ـ ورنه تو بهم ايك كهه دينے ليكن جب حضور ياك ﷺ نماز پڑھ رہے ہیں جس کی پڑھارہے ہیں اُسی کا نام اللہ ہے۔ تو ہم بھی اللہ کی نماز يرصة بين-بياللدك عم يرحضورن كيالهذااللدكوحضور عليحده جانو حضور جو ہیں نیہ بندہ ہیں اور اللہ مالک ہے حضور پیدا ہوئے ہیں اور اللہ پیدا تہیں ہوا۔اللہ ہر پیدائش سے پہلے کی بات ہے۔حضور تشریف لے گئے میں اللہ تشریف نہیں لے جائے گا'اللہ ہرابتداء سے پہلے ہرانہا کے بعد ہے'

اللہ خالق ہے اور حضور مخلوق ہیں۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن یہ ایسی مخلوق ہے جو خالق کے دل میں جلوہ کرتی ہے اس لیے بھروہ مخلوق ہمارے علاوہ ہے کوئی اور شے ہے۔ اس لیے بعض بزرگ انہیں محبت میں سجدہ بھی کرجائے ہیں لیکن وہ اللہ والا سجدہ نہیں کرتے اللہ کا سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے ۔۔۔۔ اگر یہاں بات سجھ آتی ہو آپ بات سجھ جا و 'اگر نہیں سمجھ آتی تو اس محص ہو او 'اگر نہیں سمجھ آتی تو اس محص ہو او 'اگر نہیں سمجھ آتی تو اس محص ہو او کھ ہے وہ ٹھیک ہے۔ پھر مزار مزار ہیں اور صاحب مزار 'مرار ہیں اور صاحب مزار 'کیسے من الہ ہیں۔ اس لیے وا تا صاحب اگر مزار سے باہر ہیں تو پھر جہاں صاحب مزار ہیں۔ اس لیے وا تا صاحب آگر مزار سے باہر ہیں تو پھر جہاں صاحب مزار ہیں۔ اس لیے وا تا صاحب کی اس ہوں گے اور دل والوں کی بستی میں ہوں گے اور دل والوں کے بیس ہوں گے اور دل والوں کی بستی میں ہوں گے۔

میں روز انہ داتا دریا رجاتا ہوں میں کسی سے بیعت بھی نہیں اور نہ کسی نے مجھے وہاں بھیجا ہے تو پھرفیض .....

بواس:-

اگر آب کو بہتہ چلے کہ آپ مزار پرجارے ہیں اور داتا صاحب آ آج کل شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں تو پھر؟ کیا پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی؟ یہ بات جن کو سمجھ آتی ہے اُن کو ہی سمجھ آتی ہے۔ حافظ صاحب سے پوچھو کیونکہ بیردرولیش آ دمی ہیں۔ جب مجھی پیرصاحب سے ملنا ہویا کیچھطلب كرنے كاخيال ہوتو كيا بيركة ستانے پرجانا ضروري ہے يا يہيں سے ياد کرناضروری ہے؟ کیا پہیں سے وہ فیض ملتا ہے؟ پیرادھر ہوتا ہے یا اُدھر ہوتا ہے؟ وہ تو ہر جگہ ہوتا ہے۔ پیریا د کانام ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ درود یاد کانام ہے درودشریف عقیدت کانام ہے۔اگر عقیدت بھی نہ ہو یاد بھی نہ ہوتو ان الفاظ کا نام تو درود ہے ہی نہیں۔جس نے یاد کیا اُسی نے یایا۔ یاد کون كرتا ہے؟ وہ جوآشنا ہوتا ہے۔آشنائی كيسے ہوتی ہے؟ بيرد يھوكه كيسے ہوئی .....اگروه آشنایتی نه ہوتو پھر پیتز ہیں وہ کیا کرر ہاہے۔میراخیال ہے کہ پھر دھوکا ہوسکتا ہے۔مثلاً وہ داتا دربار گیا ہواہے اور کہتا ہے کہ داتا صاحب اس بجوم میں مل جائیں۔اگروہ مل گئے اور آپ بہجان نہیں سکے تو پھر آپ داتا صاحب کے پاس کیاجارہے ہیں ....اگرآپ سے کہیں کہ ہاہر جوآپ کو ملاتهاوه دا تاصاحب تنصیو پھر؟ تو آپ نے وہاں بھی نہیں دیکھاجہاں دیکھا تھا' مزار کے اندر بھی آ پہیں گئے' نیچے سٹرھیاں ہیں' یہ جوتعویذ ہے بیاو پر ہے کتنے فٹ اوپر ہے اور بنچے بچی قبر ہے۔ پیتہ ہے آپ کو؟ تو درمیان میں تو کیپ ہے ایک منزل بوری کا بلکہ ڈیڑھ منزل نیجے ڈیڑھ منزل خالی ہے۔ تو مزار کیا ہے؟ تو رہ بات سمجھا کرو کہ داتا صاحب کیا ہیں؟ داتا صاحب ہی دا تاصاحب ہی ہیں جلوہ ہی جلوہ ہے۔کیا جلوہ ہے؟ پیچھے ہٹ کے دیکھونو

سیہ جوعقیدت بی ہوئی ہے داتا صاحب کے سامنے بھی داتا صاحب ہیں۔مرنے کے کتناعرصہ بعد عقیدت قائم ہے۔اسی طرح کہتے ہیں کہواہ غریب نواز اور پھرا ہے بایا صاحب کے پاس جائیں تورش میں بولیس لاٹھیاں مارے جارہی ہے لیکن عقیدت والے کہتے جارہے ہیں حق فرید" یا فرید ۔ لوگ مار کھاتے جارہے ہیں اور حق فرید ' یا فرید کہتے جارہے ہیں' تو فرید محقیدت کانام ہے۔ بیعقید تیں کون پیدا کرتاہے؟ اس بیغور کرؤیمی سارا راز ہے .....ورندمزار پرمت جاؤاوراگرزندگی کے پاس جار ہے ہوتو اُسے زندگی کہوزندہ مجھو بھرتو وہ زندگی ہے۔ بلکہ زندگی دینے والی زندگی ہے بلکہ وہ محبت ببیدا کرنے والی محبت ہے۔ جب تم ڈرامہ کرتے ہوتو فراڈ میں آ جاتے ہو پیش جاتے ہو۔لوگ پہلے بندے کو مار دیتے ہیں اور پھراس کی یوجا کرتے ہیں۔مرے ہوئے بندے کی پوجادود فعہ شرک ہے۔ بیا یک بے ثبات کے ذاکفہ اور ناممل شرک ہے۔ اگر کسی زندہ آ دمی کوسجدہ کرلوتو اللہ تو ناراض ہوگاہی سہی کیکن وہ بندہ تو راضی ہوگیا۔اور مرے ہوئے کے آگے سجدہ کرنا تو میراخیال ہے بالکل بے سواد کام ہے اور بے ذا تقدیمے۔الیم غلط بات کی آب نے ۔توبہ توبہ توبہ توبہ کوبہ کروشرک سے۔شرک ہے اور وہ بھی ہے ذاکفہ۔ایک شرک سے کہ کی خوب صورت انسان کو سجدہ کرلیا۔ دوسرا کہتاہے بیرکیا کیا؟ کہتاہے اتنابر ااتنا خوب صورت انسان تھا 'بس سجدہ

ہوگیا 'شرک ہی سہی سجدہ تو خوب صورت کو کیا ہے بندہ خوب صورت تھا خدا كى شان قدرت كابيان يارب العالمين سبحان الله سبحان الله الشرانسان هے كه آسان سے اتری ہوئی کوئی شے ہے۔ توجب خوب صورت کوسجدہ کردیا 'زندہ کوئو شرک وہ بھی ہے کیکن بڑا خوب صورت ہے اور بیتم نے کیا کیا کہ بندہ مراہوا ہے اور مرے ہوئے کو سجدہ کر دیا۔میراخیال ہے اُس بندے کو بینة نہ چلا ہوگا .....اگرآپ نے سوئے ہوئے بیچے کا بوسہ لیا تو نہ اس کی مال راضی اورنہ ہاپ راضی ۔ بیکیا کیا آپ نے۔اُ سے جگاؤاور پھرعقیدت دکھاؤ'زندہ كرنے كے ليے محبت جاہيے۔ جب آپ خودزندہ ہول گے تو وہ زندہ ہوگا۔ زندہ آ دمی کامحبوب زندہ ہوتا ہے۔ آپ تو مرے پڑے ہیں ساری مصیبتیں آ یہ کو پڑی ہوئی ہیں اس لیے آ پ کے لیے محبوب مر گئے ہیں۔جس کے محبوب مرگئے وہ آپ بھی مراہوا تھا۔ جب تک آپ زندہ نہ ہوں اور آپ كى تعبين زنده نه ہوں آپ وہاں مت جایا كریں۔ پہر حال غور كرو ان با توں بیضرورغوز کرو۔ بیسب ڈرامہ کیا ہواہے ان لوگوں نے کہ انہوں نے زندگی اورمؤت کوملا کے پیش کیا ہوا ہے۔ بہر حال اللہ کی راہ میں مرنے والا زندہ ہے اور اللہ کی باو میں مرنے والا اُس سے زیادہ زندہ ہے۔ اللہ کے عشق میں مرنے والا زندہ ہے۔اس زندگی کو پہلے پہچانو کہ بیکیازندگی ہےاوراللہ کی یاد میں مرنے والے کیسے زندہ ہوتے ہیں۔ وہ زندگی آپ کے علم میں ہوتی

چاہیے۔ آپ خوداللہ کی یاد کرنے والے بنیں تو پھریہ بات سمجھ آئے گی۔ سوال:-

یہ جومزاروں پرلوگ جھک جاتے ہیں تو کیار پرک نہیں؟

جواب:-

یہ شرک نہیں ہے۔ اگر وہاں وابستگی خود بخو د ہوجاتی ہے 'جھک جاتے ہوتو بیاس کی مرضی ہے ہماری مرضی نہیں ہے۔ اپنی مرضی سے بجد ہ کرو گئو شرک ہوگا اور اگر ہوگیا تو شرک نہیں ہوگا۔ کرو گئو شرک ہوگا اور اگر ہوگیا تو شرک نہیں ہوگا۔ کرو گئو شرک ہوگا نہو تو ہو ؟ کہنا ہے جھے نہیں پند خود بخو د جھک گیا 'کہنا ہے جھے نہیں پند خود بخو د جھک گیا تو جا کڑ ہے تھکا و گئو مارے جا و گے۔ سر جھکا نا نہیں ہے اور اگر جھک جائے تو اٹھا نا نہیں ہے۔ بات ختم ہوگئی۔ جیسے ضمون نہیں ہے اور اگر جھک جائے تو اٹھا نا نہیں ہے۔ بات ختم ہوگئی۔ جیسے ضمون بھل رہا ہے جائے دو۔ آگے بولو ..... چنتائی صاحب پوچھو ..... اور کوئی پوچھے جائے دو۔ آگے بولو ..... چنتائی صاحب پوچھو ...... اور کوئی پوچھے

سوال:-

جس طرح الله تعالیٰ کا کرم مخصوص لوگوں پر ہوتا ہے کیا اسی طرح الله تعالیٰ کا کرم مخصوص مقامات پر بھی ہوسکتا ہے؟ جواب -

بات بیہ ہے کہ جس جگہ سے دریا گزرجائے وہاں سینکڑوں سال تک

نشان رہتاہے۔ جہال اللہ کا جلوہ جس میں ایک بار آجائے گا'وہ جلوے والی جگہ ہی ہوگی۔ ہر چند کہ جلوہ یا بندنہیں ہے دوبارہ دہرائے جانے کا <sup>ممی</sup>کن وہ اس جگہ کے لیے مقدس ہے کہ وہاں جلوہ حق ہوا تھا۔ تو جہاں جلوہ حق ہوا' وہاں جلوہ حق ہوا۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ہم نے ہیں کیا۔مثلاً جہاں یرایزیاں رگڑی تنکین زمزم آیا تو جگہ کا نام زمزم ہی رہا۔ وہ مقام ٔ جگہ قائم رکھی اللہ تعالیٰ نے۔اللہ تعالیٰ کی جہاں جہاں واردا تیں ہوئی ہیں وہ مقام اللہ نے قائم رکھے ہیں۔ ہم اس لیے اس کو کعبہ اللہ کا گھر کہتے ہیں بیاللہ کا گھر ہے بہاں اللہ کی بات ہے بہاں اللہ کا جلوہ تھا' بہاں فقیر کی دعامنظور ہوئی تھی۔حالانکہ پابندنہیں ہیں ہم لوگ کہ دعاو ہیں منظور ہوگی بلکہ دعا ہزار جگہ منظور ہوسکتی ہے مگر واضح بات ہوئی ہے کہ بیروہ حکہ ہے جہاں وہ واقعہ ہوا تھا۔سلام ہواُس جگہ پراورسلام ہوان لوگوں پر۔اس لیےاس جگہ کی عزت كرتے ہیں۔مثلاً كہتے ہیں كہ بيروہ مقام ہے جہاں حضرت اساعبل العَليكالا نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا اور پیرے وہ جگہ جہاں امام حسین التلیالانے این بچوں کو پیش کیا۔ اس لیے جگہ محترم ہوجاتی ہے۔وہ جگہ جہاں سی محترم نے محترم بات کی ہے وہ جگہ قابل احترام ہوجاتی ہے۔ اس جگہ کی عزت ہوجاتی ہے جہاں کسی عزت والے نے کوئی عزت والا کام کیا ہو۔وہ جگہاں لیے محترم ہوگئی کیونکہ وہاں اس کی افادیت بہہوگئی کہ

10.

و ہاں وہ واقعه محفوظ ہوگیا۔ جہاں واقعه محفوظ ہوگیا' وہاں کیفیت محفوظ ہوگئی۔ ال کیے وہ جگہ محفوظ کر دی جاتی ہے تا کہ وہ نشانی کم نہ ہوجائے وہ صحیفہ کم نہ ہو۔اللّٰد کی بیشان ہے کہ وہ اپنی چیز ضائع نہیں ہونے دیتا 'بس اللّٰہ تو اللّٰہ ہی ہےناں۔ کتاب کی زیرز برضا کع نہیں ہونے دیتا۔ حضوریاک ﷺ کو بنایا تو آج تك شان ميل اضافه موتاجار باب ورفعنالك ذكرك: ذكر بلند ہوتا جارہا ہے۔جس کے ساتھ اللہ نے محبت کی وہ مرنے کے بعدیھی کئی سوسال بعد بھی دا تا صاحب سے پڑے ہیں۔ بعنی کہ پہلے سے زیادہ رش اندازہ لگاؤ'Development ہو گئی ہے ہزار ہاتر قیاں ہوتی جارہی ہیں' مسجد ہے تو مسجد ہی جیلی جارہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ جس کے اوپردم كرتا ہے يافيض عطا كرتا ہے يا محبت كرتا ہے يا وہاں اپنا گزركرتا ہے تو أسيے ضائع نہيں ہونے ديتا۔ تو اللہ تعالی ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ان بزرگوں کے مقامات ان کے واقعات اور ان کی جگہ محفوظ فرمادیتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حفوظ ہوجاتے ہیں۔ سوانقلاب آئے مندوؤل كاز مانه ربا كافرول كاز مانه ربا سكصول كادور ربا كيكن وه جگه محفوظ ہے'ز مانے بدل گئے گر

نه بدلی ہے نه بدلے گی حکومت میر ہے دائی کی تو وہ قائم رہا' وہ اپنی جگہ پر قائم رہا۔ طوفان گزر گئے کیکن چڑیا کا گھونسلہ قائم

ر ہا۔ رہمیت کی بات ہے بس محبت قائم رہی۔ یہاں دیکھوقبرستان کی بات ہے کتنے مکان بن گئے میانی صاحب کودیکھو سود فعہ مکان ہے ہیں اور پھر سو دفعہ ٹوٹے ہیں قبروں کے اوپر مکان بن گئے لیکن کسی صاحب مزار کے مزار کے اوپر مکان نہیں ہے گا۔ بیصاحب مزار کی شان ہوتی ہے۔ یہاں یر بھائی میں Development ہوگئ اب دا تاصاحب کےعلاقے میں ٹریکٹر جلا کے دیکھوٹر بکٹرنہیں جلے گا۔ آب کو یاد ہوگا' بہاں فوت ہوئے تھے چھتری بابا ایل ڈی اے نے بڑے تماشے لگائے سڑک نکالنا جا ہی لیکن اُن سے پہلے ہی لوگ راتوں رات وہاں مزار بنا گئے اب بحال ہے وہاں روضہ ہی بنا۔انہوں نے کہا ہم نے دن کردیا۔کس کو؟ چھٹری بابا کو۔اب وہاں ہیہ مزار بن گیا ہے۔ جاہے سڑکیں بدل او سکیمیں موڑلومگر اس کو بدل نہیں سکتے۔ جہاں جھوٹی سی مسجد بن گئی چھرختم' مسجد بن گئی تو مسجد ہی رہے گی۔ سرککرروڈ کنٹی بھیل گئی ہے لیکن درمیان میں مسجد بنادی تو بس قائم ہے۔ بیاللّٰہ تعالیٰ کے کام ہیں جہاں وہ عطافر ماتا ہے وہاں قیام کردیتا ہے قائم کر دیتا ہے۔ توبیقائم کیے گئے لوگ ہیں انہوں نے اللہ کی یاد قائم کی ہے اللہ نے ان کے وجود ہی قائم کردیے ہیں ان کی زندگیاں قائم کردیں ان کی یادیں قائم كردي-اباس كانام بداتاً جوقاتم كردياجائ تو آب بولو! آب اورسوال يوجيو

سوال:

اس دور میں ہمارے شہر میں ایک جگہ مسجد گراکے بلڈنگ بنادی گئ

جواب: ـ

اس پرآپ چپ بی کرجاؤ۔ یددوربی ایبائے۔ کیایہ کسی اخبار میں
آیا تھا؟ یا تو آپ خودکواب تک ختم کر چکے ہوتے 'پھر ہم کہتے کہ مجدشہید ہو
گئ وہاں کسی نے کوئی آ واز نہیں اُٹھائی 'ایک ایمان والے صاحب جا کے لڑ

پڑے اور شہید ہو گئے۔ ہم آپ کا جنازہ سماتھ لے کے نکلتے 'قربھی بناتے اور مسجد بھی بناتے ۔ آپ کا جنازہ سماتھ کے آگئ لہذا اب چپ

اور مسجد بھی بناتے ۔ آپ Compromise کرکے آگئ لہذا اب چپ

کرو۔ تو یہ ہے ہمارے فکر دینے والے آدمی کی حالت 'کہ اُس کے علم میں

ہواوروہ آرام سے دات کو کھانا کھا تار ہا 'سوگیا اور زندہ رہا۔ اب کیا کہتے ہو؟

سوال:۔

انٹریامیں اگرابیا ہوتا تو آگ لگ جاتی۔

جواب:-

ہمیں انڈیا کی ضرورت نہیں ہے ہمیں صرف تہاری ضرورت ہے کہ کہ کہ کہ کہ کہ انڈیا کہ خوم فنا ہو چکی انڈیا کہ تم نے کیا رکیا؟ قوم کوچھوڑ دو کیہاں کوئی قوم نہیں ہے قوم فنا ہو چکی انڈیا برباد ہو چکا 'بیددیکھو کہ آپ نے کیا رکیا؟ کیا اخباروں میں دیا؟ اگر صرف

اخباروں میں دیاتو پھراس آ دمی کے پاس کیوں نہ گئے۔ وہاں کیوں نہ شہید نے تھم دیا تو مسجد قائم رہی آپ اللہ سے کہتے کہ مسجد قائم رکھ۔ یا تو طافت والاوه الله بين عاطافت والاماحول ہے ياتم طافت والے بنو۔ آپ كے ياس طافت تہین ہے ماحول راضی تہیں ہے اور اللہ خموش ہے تو جلنے دو جو ہور ہا ہے۔ جب وفت آئے گامسجدیں ہی مسجدیں ہوجا ئیں گی۔ آپ رپھڑنہیں إلى دالنا بھاڑانہیں کرنا۔تو بیجھاڑا ہے۔ بیجھاڑا اُن کے ساتھ نہیں ہے جنہوں نے جرم کیا ہے بلکہ رینیسری جگہ پہجھٹوا ہے۔ ''ہم کو جانا جا ہے تھا'' بیبیں . كهناجا بية تقابلكتم كوجانا جابية تقائم كئي بين بهوتواب حيب كرو \_ كيونكهم تنہیں جاسکے لہٰذا خاموش۔کرنے والے کرتے ہیں بڑا پھھ کرتے ہیں۔اس کے باوجود آپ بید کیھوکہ بے شار سکیمیں ضالع کر کے مسجدوں کا احرام کیا کیا ہے۔ایک آ دھ واقعہ خفیہ طور پر آ کے بیچھے ہوگیا' وہ ان کا اپنا ذاتی گناہ ہے وہ پبلک مسجد نہیں تھی۔جو پبلک مسجد نہیں تھی اس کا جرم جو ہے وہ ببلک کا جرم نہیں ہوتا۔ اُن کا ایک ایر یا مخصوص تھامسجد کے لیے انہوں نے کہا اب المحال کے لیے مسجد او پر بنادیں گے۔ ہوٹل والوں نے وہ مسجد بنائی تھی اور ہوئل والوں نے تو ژ دی۔ کیا ہوئل والے کا فر ہیں؟ انہیں مسجد کی کیا ضرورت ہے۔ آپ بیدنیکھیں کہ مومن کا کیا فرض ہے۔ میں کہتا ہوں آپ فائیوسٹار

100

ہوئی بناتے کیوں ہو یہاں پر۔ تمہاری تو قوم ہی آگے پیچے ہوئی پڑی ہے۔

ید کھنا چاہے کہ اصل شرارت کیا ہے؟ جانے والے نموش ہیں اور جو بول رہا

ہوہ وہ جانتا نہیں ہے۔ طاقت کہاں ہے؟ تو جس کوشعور تھا اور اس نے بیٹلم

روکا نہیں ہے۔ بیال کا کام ہے کس کا؟ جس کو بیتہ تھا۔ اس کا طریقہ بیتا

کہ وہ دو چار پانچ وی آ دی ساتھ ملاتا 'جو کہ بات کا طریقہ ہے تو پھر بات

چل جاتی ۔ اس نے اُس وقت بات نہیں کی اور اب بات کر رہا ہے۔ اگر

ہمیں یہ بتا تا کہ مسجد شہید ہوگئی ہے تو ہم استے سارے آ دی چل پڑت کے بین ہمار اور اب

چاہے ہم خود شہید ہوجاتے۔ اب تو ہم ایٹ سارے آ دی چل پڑت کے بات کا دعو اُل پڑت کے بین ہمار اور اب

ویا ہے ہم خود شہید ہوجاتے۔ اب تو ہم ایٹ ہوگئے ہیں ہمار اور اب

ویا ہے ہم خود شہید ہوجاتے۔ اب تو ہم ایٹ ہوگئے ہیں ہمار اور اب

تو آ ۔ کے پچھلے سوال کا کہا جوال تھا ؟ کہ حگہ مقدس ہوتی ہے تو آ ۔ کے پچھلے سوال کا کہا جوال تھا ؟ کہ حگہ مقدس ہوتی ہے تو آ ۔ کے پچھلے سوال کا کہا جوال تھا ؟ کہ حگہ مقدس ہوتی ہے تو آ ۔ کے پچھلے سوال کا کہا جوال تھا ؟ کہ حگہ مقدس ہوتی ہے

تو آب کے پیچلے سوال کا کیا جواب تھا؟ کہ جگہ مقدس ہوتی ہے جہاں کچھ ہوا' وہاں وہ ہوتار ہتا ہے۔

سوال:-

بیت سے ثابت ہے کہ جواللہ کی راہ میں مر گئے وہ زندہ ہیں گر کیا بیآ یت سے ثابت ہے کہ جواللہ کی یا و میں مرگیا وہ زندہ ہے؟

جواب:-

التدكى راه ميں مرناكيا موتا ہے؟ الله كاعشق الله كى راه ہے۔ يبي

آیت ہے نئی آیت کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ یہی کافی ہے۔ گھرسے نگل کر الله كاذكر الله مو كرتے كرتے مارے كئے بى الله كى راہ ہے۔مطلب سي که بیلوگ زنده بین اب بیرے که بیژابت کیسے کرو گے؟ کیاوہ ثابت ہوا؟ جواللہ کی راہ میں مر گئے وہ زندہ ہیں کیا وہ زندہ ہوا؟ پیے تھم ہے اور اس کا شوت صرف ایک ہے کہ بیزندگی حضور یاک ﷺ کے نام لیواؤں کی زندگی ہے اور بیان کے حوالے سے زندہ ہیں۔ وہ اللہ کے حوالے سے بات ہے کید حضور پاک ﷺ کے حوالے سے بات ہے کہ بیرآ یے کے جانے والے ہیں۔حضور پاک بھاکے جانے والے جوہیں پیصفور پاک بھاکے ساتھ بى رہتے ہیں اگر حضور پاک ﷺ زندہ ہیں تو پیجی زندہ ہیں۔اور زندہ کیوں تہیں ہیں ضرور ہیں! حضور کے نام پر مرنے والے زندہ ہیں اس کوشہید بولیں گے۔حضور پہلے ہیں۔ میرامطلب ہے کہ آیا اس طرح Strictly جلتے ہوتو پھر آپ راستے میں کم ہوجاتے ہو۔مفہوم سمجھا کرو کہ اللہ کی راہ ہے كيا؟ جوالله كى راه ميں مارا كيا كياوه كوئى رسته ہے كوئى فنكشن ہے؟ وہ الله کی محبت کاراستہ ہے۔ ایک فتو کی لگاؤ تو نہ ماننے والے کہیں گے کہ بیہ جو سیاہی ہین وطن کے لیے مرنے والے میشہید ہیں ہی نہیں کی بینخواہ کے لیے مرتے ہیں۔ لیکن پھرایک بات ہے وہ بیرکہ جس کے دل میں اگر اللہ کی محبت ہے دہ زندہ ہے اگر مارا گیا تو۔اس طرح جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے

وطن کی محبت ہے تو پھر وہ زندہ ہے۔ بیدل کی کہانی ہے۔ ایک بار مرنے کا تجر بہر کر کے دیکھ لوتو پھر بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کون کون زندہ ہے۔ جا کے دیکھ لینا۔ دعا کیا کرو کہ یا اللہ دکھا آ کے کیا جلوہ ہے پھر آ پ دیکھ کے آ جاؤ کہ آ کے کون کون زندہ ہے اور کون کون نہیں ہے۔ بس ایک دم دلچیپ واقعہ ہوگا کہ آ پ کا دل نہیں کرے گاواپس آ نے میں کہیں باپ بیٹھا ہوگا، مال بیٹھی ہوگی تو پھر آ پ کا دل نہیں کرے گاواپس آ نے میں کہیں باپ بیٹھا ہوگا، مال بیٹھی ہوگی تو پھر آ پ کا دل نہیں کرے گا دھر آ نے میں۔ Try کرو مسئلہ حل ہوجائے گا۔ وہاں کی دلچیپ بات ہے کہ جو گیا وہ والی نہیں آ یا یعنی صرف پیتہ کرنے گیا تھا کہ کیا ہور ہا ہے وہ گیا تو پھر والی نہیں آ یا۔ آ ج تک ضرف پیتہ کرنے گیا تھا کہ کیا ہور ہا ہے وہ گیا تو پھر والی نہیں آ یا۔ آ ج تک سول :۔

جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ بیالوگ زندہ ہیں یا و میں ہیں تو دوسری طرف Eternal بھی ہیں تو کیاوہ بھی Eternal ہیں۔ یادتو وہ بھی رہتی ہیں۔

<u> جواب: -</u>

دیکھویہ بڑاسوال اچھا کیا آپ نے کہ ایک برداں ہے ایک اہر من ہے وہ بھی Eternal life والا ہوا کر نے شیطان والا بھی ..... ہم یہی تو بتا رہے ہیں کہ اگر شیطان والا بھی آپ Eternal life مان رہے ہیں تو خالق

جوکہ ایک ہے شیطان نے ہیں کہا کہ میں نے اللہ کو خلیق کیا اللہ نے کہا کہ میں نے شیطان کو خلیق کیا ہے۔ لہٰڈا اللہ نے کہا کہ بیرین ہے اور اس کو میں نے سزادینی ہے۔توجولوگ Eternal ہو گئے شیطان کے ساتھ وہ Eternal ہی ہو گئے مان لیا اور Eternally ان کوسزا دی جائے گی۔ بیرزندگی بھی عذاب میں رہے گی اور وہ زندگی بھی عذاب میں رہے گی۔اور خالق اللہ ہے۔ ہم اللہ کے ریفرنس میں چل رہے ہیں شیطان کتنا ہی Eternal ہو جائے شیطان پھر مارا جائے گا۔اللہ کتنا ہی فانی تم سمجھ لؤوہ اللہ ہمیشہ ہی رہے گا وہ اللہ ہے جو ہمیشہ ہی ثابت ہے اور حی وقیوم ہے۔ تو لہذا بہاں آ کے بات مجھ آئی ہے کہ بیشیطان جو ہے بیہ Evil forces جو ہیں ایک وفت تھا کہ رہے بیدانہیں ہوئی تھیں اور ایک وفت ہوگا کہ رہیمیں رہیں گی اور أس وفت بھی اللہ رہے گا تو لہزااس کا Eternal ہونا ہمارے لیے بھرفانی ہے۔کیاہے؟ پھرفانی کافانی ہے کہ پیدا ہو بہت دیریہلے اور پھرمرے گااور ضرور مڑے گا'اور پھریہ شیطان اینے ٹولے سمیت Taste کرے گا اینا عذاب - ال كاتولهم جاب كتنابى غيرفاني كههلو.... بنوالله كاغيرفاني مونااور بات ہے۔ وہاں ایک اور حقیقت ہے ایک اور میدان ہے وہ شیطان کے یا سنہیں ہے۔ شیطان جو ہے بیمار ضی غیر فانی ہے۔ جومخلوق کا دور ہوتا ہے وہ تباہ ہوتا ہے خالق کا جو دور ہوتا ہے وہ لافانی ہوتا ہے۔ تو خالق کے دور کی

بات ہور ہی ہے وہ خالق ہے اس کا جو دور ہے وہ لا فانی ہے اور اس کے ساتھی بھی لا فانی ہیں۔تو بیشیطان جو ہے بیافانی ہے'اس نے سزالینی ہےا بنی جگہ پڑ اس نے جانا ہے ایک وقت ہوگا کہ شیطان ہیں ہوگا اس کو ماردیا جائے گا' ایک وفت ہوگا کہ عزرائیل اپن جان نکال لے گا پھر پھھے تھیں ہوگا۔ آپ کہتے ہوکہ بیر کیسے ہوگا برامشکل ہوگا۔اللہ کہتا ہے کہ میرے لیے پہلے کون سامشکل تھا جواً بے مشکل ہوگا' میں کرلوں گا۔اب شیطان جو ہے بیفنا ہے اور اللہ بقاہے۔ بقا کالا فانی ہونا اور بات ہے اور فنا کالا فانی ہونا اوربات ہے۔ بہاڑ ہمیشہ رہیں گےتمہارےمقابلے میں بہاڑ فنانہیں ہوتے تہارے خیال کے مطابق کین یہ بہاڑ فانی ہیں آخر فناہو جا کیں گے۔ تہارے مقابلے میں پہاڑ ہمیشہ رہنے والے ہیں تہارے مقابلے میں سورج ہمیشہ رہنے والا ہے بیعنی انسان کے مقابلے میں۔ کیوں کہم نے ساٹھ سال کے اندر مرجانا ہے چلو جی ستر لگانو اسی پر ہی راضی ہو جاؤ۔ پھر تو تہمارے لیے مشکل ہوجاتی ہے میڈیکل پراہلم۔ بہرجال تم عارضی ہو پھر تمہارے مقابلے میں سورج ہمیشہ رہے گان چاند ہمیشہ رہے گانستارے ہمیشہ ر ہیں گئے بیر بھی نہیں ختم ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں بیسب فانی ہیں۔ بیات فانی ہیں جتنے سورج کے مقالبے میں تم فانی ہو۔ سورج کروڈ ہا سال کے بعد بھی زندہ رہے گااور آپ کیا ہو؟ فانی! آپ معمولی ہو آئے اور

گئے۔اوراللہ کے مقابلے میں سورج کیا ہے؟ آیا اور گیا۔ بیکا کنات کیا ہے؟ آئی اور گئی۔اُس نے توڑلیا توڑ دیا اور بنالیا تو بنالیا۔ اس کیے اللہ کے مقابلے میں شیطان کی بات سوچنا' بیجھی ہمارے خیال میں گناہ ہے۔ اس Level کی بات سوچنا کہ اللہ طاقتیں رکھتا ہے شیطان بھی طاقتیں رکھتا ہے يمي شيطاني بات ہے۔ ہمارے خيال ميں كياہے؟ يمي شيطاني بات ہے۔ الله کا Level ورہے شیطان کی گمراہی اور ہے۔ رستہ دینے والا رستہ جلانے والا محبت عطا کرنے والا نیکیاں پیدا کرنے والے اللّٰد کی بات ہی اور ہے۔ اور کمراه شیطان کی بات کدهرے آگئ؟ اس بات کی آپ کواجازت دیتا ہوں کہ آپ استغفار پڑھلواور کہوکہ یا اللہ مجھے معافی دیے دیے۔ آپ کی علطی تو میں نے بتائی نہیں۔مثلاً بات ہور ہی ہے ایک حقیقت کی شادی کی ۔ "شادی ہورہی ہے ہمارے بیٹے کی کیا خیال ہے کیسی بارات ہونی جاہیے" دوم ریوڑیاں بانٹو .... " لین اس بے جارے کور بوڑیاں اچھی گئی ہیں۔شادی کی بات کے دوران ایک آ دمی کہناہے کہ وہ جو پچھلے سال چیاجان کا انتقال ہو گیا تھا اس کے بچوں کے بارے میں بڑی تشویش ہورہی ہے۔اُسے کہوکہ کہ تو بہروشادی کے اندرانقال کاذکر کدھریے آگیا کیونکہ غم کی اور کہانی ہوتی ہے ہم شکفتگی کی بات کررے ہیں Light کی بات کر رہے ہیں روشی کی بات کر رہے ہیں اللہ کی بات کر رہے ہیں اس کے

مقابلے میں اندھیرے کی بات کیوں آئی؟ تو وہ ہمارا شرک ہے۔مثلاً ہم بات کررے ہیں کہ ایک بادشاہی مزاج ہوتا ہے۔ دوسرا کہتا ہے بادشاہی مزاح والوجم دو ہزار روپیہ چاہیے۔اُسے کہومعافی ما نگ توبہ کراور Get out - بیرکیا ہے؟ بیہ بھکاری مزاح ہے۔ دوہزار رویے ما تکنے والے کا مزاح كيانكلا؟ بهكارى ـ بادشابى مزاح والے كاكيا كام دو ہزار مائلنے سے ـ توجس فتم کی بات ہورہی ہوتو اس کےعلاوہ یااس کے برعکس بات کرنے سے بات کا Momentum ٹوٹ جاتا ہے بات کی رفتار می ہوجاتی ہے اور بات کا مزاح اگرتم بدلو گے تو جہاں سے باتیں آ رہی ہوتی ہیں وہاں یہ رکڑے جاؤ کئے مارے جاؤ کے برباد ہوجاؤ کے۔ پھرتو لے گیاوہ کون کے گیا؟ یا وہ نفرت کے ساتھ کاٹ دے گایا وہ شدت جذبات میں کاٹ د کے گا۔ خبر دار اجہاں تیز باتین ہورہی ہوں جہاں کوئی صاحب خیال خیال يبش كررباه وومال متضادخيال ببيش نهكرنا بمتضاديا برعكس خيال حالانكه وه بهي ایک حقیقت ہے ضرور حقیقت ہے گر وہاں حقیقت پیش کرنا جو خیال کی موجود فضاکے علاوہ ہو خیال کی کیفیات خیال کے ماحول کے برعکس ماحول پیش کرو گے تو پھرتمہارے لیے مصیبت آجائے گی۔ ہر چند کہ زندگی زندگی ہے شادی کی بات کرونوغم کی بھی ہونی جا ہے کیکن شادی کی بات کی شدت کے اندرغم کی بات نہیں ہونی جا ہیے۔

تورینور کی بات ہورہی ہے۔ داتا صاحب کومارے بیٹھے ہیں لوگ کہ وہاں جانا گناہ ہے ۔۔۔۔کین وہاں جانا نور ہے۔تو وہاں شیطان کی بات ہوگئے۔ بڑی غلط بات ہوگئے۔ بے ماحولی ہوگئے۔ بے ماحولی سمجھتے ہیں؟ لیعنی كه ماحول غلط ہوگیا۔اس لیے دعا كروكه كیفیت کے اندر بات ہوتی خاہیے۔ Eternal الله ہی ہے۔ شیطان جو ہے و Eternal نہیں ہے۔ شیطان کوہم Eternal مانے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب ﷺ Eternal ہیں اور محبوب کے بندول کی بات ہے۔ ''کن'' سے پہلے بھی اللہ کے حبیب سے محبت والوں کے لیے ہے جن کومحبت نہیں اُن کے لیے آج بھی نہیں ہیں اور جن کومحبت نہیں ہے اُن کے لیے حضورا پینے زمانے میں بھی نہیں تھے۔ جنگ تہیں لڑتے رہے وہ حضور کے ساتھ؟ اور آب حضور کے دیدار کے لیے وظيفے پڑھتے ہو جھے سے پوچھتے ہو کہ دیدار ہونا جا ہے جالیس دن کی رفبار کے ساتھ ہوتا ہے کہ بیل ہوتا؟ محبت کی بات ہے۔محبت کرنے والے جلوب كوترست بين محبت نهكرنے والے حقیقت سے الجھ جاتے ہیں۔ آپ سمجھ ہیں بات؟

> بیرروزِ کن سے بھی پہلے زمانے کی کہانی ہے دو عالم میں محم<sup>ط</sup> کا نہ تھا ثانی نہ ثانی ہے

فنا زیرِ قدم ' ان کی بقا پر حکمرانی ہے محم کے غلاموں تک کی ہستی جاودانی ہے

وہ بقا اور ہے ہمیشہ ہی رہتی ہے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ رہتی ہے جب کے خیبیں تھا ' جب کی قفا' جلوہ یہ پھر بھی تھا۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے بیکل کی بات ہے۔ کل کو بندہ پیدا ہوا' کل کو شیطان آیا' اللہ کی محبت اور محبت کی جلوہ گریاں' اُس سے پہلے کی بات ہے' اپنے محبوب کے ساتھ۔ کس کے ساتھ' بے شارمحبوب اللہ کے' ایک محبوب کے کئی جلوے ہیں۔ وہ اللہ ہے۔

ہاں بولوسوال۔ بولوشاباش۔ بولنا ضرور ہے آپ نے ....

سوال:-

عقیدت اندهی کیسے ہوتی ہے جیسے Blind faith ہوتا ہے۔

جواب:-

عقیدت اندهی نمیس ہوتی ' Blind faith نہیں ہوتا بلکہ Faith ہوتا اللہ عقیدت اندهی نمیس ہوتی ' Blind faith ہیں ہوتا ہیں۔ یہ اللہ کا اللہ کی بات ہے جو کہ اللہ پر ایمان اللہ کی بادشاہی ہے اللہ ' واقی ہے' اللہ کی ہوتا ہے' اس نے کہ اللہ پر ایمان اللہ کی بادشاہی ہے' اللہ ' واقی ہوتا ہے ؟ ہم نے کہا ایمان و کیھے بغیر لا ناپڑے گا۔ اب Blind faith کیا ہوتا ہے؟ ہم سمجھدار بندے ہے' ہم نے کہا اللہ میاں پہلے نظر آتو پھر ہم بات کریں گے۔ اس نے کہا تم میں ہوں۔ اس نے کہاتم Get out ' جاؤ! اس نے کہا کہ یہ مانناپڑے گا کہ میں ہوں۔

أس نے کہا ہم نے دیکھانہیں ہے۔ ایک بات اور ہے ہمارے حضور پاک بھٹا نے فرمایا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے اُنہوں نے کہا کہ 'ہے' ہم نے کہا كرديك الله جوم تجربه مصفورياك بلكاكا يامشابده مصفور ياك بلكا يمين حضورياك بلك الفاظ بى الله بين - آب ني كها بهم نے مان لیا۔ ہم نے خود اللہ کو دریافت نہیں کیا 'لہذا'' اندھی عقیدت' ہماری' بری دیکھی بھالی ہے۔ ہے عقیدت اندھی ایمان ہمارااندھا ہے کیکن ویکھا بھالا ہے بندے کوہم ویکھتے رہے ہیں کہاس نے ساری عمریج ہی بولا ہے وہ کہتا ہے اللہ ہے ہم نے کہااللہ ہے۔انہوں نے کہااللہ بنے کہا ہے نمازیں يرهو بهم نے كہا برهيں گے ....اللہ جو كہدر ہاہے آپ بى كہدر ہے ہيں اب میبیں پن کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور آپ کیا کہہ رہے ہیں ہمارے کیے ساری بات ہی اللہ ہے۔اور پھراللہ کہتا ہے کہ بیتو بو لئے نہیں جب تک میں وحی نہ كرول \_ توسمارا ہى اللہ ہے ۔ بلكہ حدیث كی بات ہمارے ليے قرآن ہى ہے۔ بہاں سے ایک بات بنتی ہے کہ جوآ پ نے فرمایا وہ اللہ نے فرمایا۔ فرق نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ توممکن ہے کہ ہواور ممکن ہے کہ نہ ہو۔ اتنی بات ينة ہے كہ حضورياك بھائے كہا كہ ميں التنبيل ہول اس ليے ہم كہتے ہيں کہ وہ اللہ بیں ہیں۔ کیکن ہیرکیا ہیں؟ کہو گئو جھوٹ ہے مانو گئو ہے ہے۔ كہنا جھوٹ ہے۔اس ليے آپ بناؤ كه آپ كا كيا سوال تھا ابھى ..... كه

IYM

اندھی عقیدت کیا ہوتی ہے؟ عقیدت ہمیشہ ہوتی ہی اندھی ہے۔عقیدت جو ہےوہ جذبہہے جو سنتقبل کے لیے ہے۔آ گے کیا ہونا ہے؟ یہ پیتربیں ہے۔ ہمیشہ بیہ جوجذبہ ہے وہ آنے والے وقت کے لیے ہے۔ گزرا ہوا وقت تم نے دیکھانہیں ہے اسلام کا آنے والے وقت کے لیےتم تیار رہو تو عقیدت ہے ہی تمہاری اندھی۔ ویکھ کے کیا کرو گے؟ ..... بڑے لوگوں نے کہانیاں بیان کی ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ایک بزرگ تھا .... بہلول نامی محل بنا رہا تھا' دریا کے کنارے مٹی کے ربیت کے۔ وہاں سے خلیفہ کی بیگم کزری۔' باباجی کیا بنار ہے ہو'۔'کل بنار ہے ہیں جنت میں''۔وہ ربیت کے گھروندے بنارہاتھا۔'' بیجو گئے'' '' ہاں بیجیں گئے'۔ '' کتنے درہم کگیں کے '۔ ' دودر ہم لکیں گئے '۔ اِنہوں نے کہا دودر ہم بیلو۔ اُس نے کہا جاکل لكه دياجنت مين تيريام كالفليفه بإرون الرشيد كمبرا كياكه بيركيا كرديا ثو نے پیےلگا کے آگئ ہے۔اس نے کہاباباجی نے کہا میں نے سے مان لیا۔ رات کوہارون الرشید کوخواب آیا و بکھا تو جنت میں سیر کررہاہے کل ہے ۔ بیوی کا نام لکھا ہوا ہے اندر جانے لگا مہیں جانے دیا گیا کہتا ہے میری بیوی ہے کہتا ہے ہیوی توادھر ہوتی ہے شہرون میں میتوبازار ہے دوسرا میاورعلاقہ آ گیا'اس میں وہ بیں ہوتی ہیں'اس نے کہااندرآنے دو کہنا ہےاندرآنے كالمكم بيس ب أس نے كہار كون ساكل ب أس كا أس نے كہا كل خريدا ہے

أس نے باباجی نے بیجا ہے ....

خواب ختم ہوگیا۔ سورے بہلول آ کے پاس چل پڑا۔ بابا جی پھر
مکان بنارہا تھا' وہی درویش۔ خلیفہ نے کہا بچو گے؟ کہتا ہے ہاں بچوں گا۔
کہتا ہے کتنے میں؟ کہتا ہے دولا کھ درہم میں۔ کہتا ہے کل تو دو درہم ریٹ تھا'
آج دولا کھ کیسے ہوگیا ۔۔۔۔۔اس نے کہا زبیدہ نے یہ دیکھے بغیر خریدا تھا تو دو
درہم کا تھا' تم نے دیکھ کرخرید ناچاہا ہے تو اب اس کی نئی قیمت ادا کرو۔۔۔۔۔تو
ایمان ہوتا ہی وہ ہے جود کھے بغیر ہو'عقیدت ہوتی ہی وہ ہے جواندھی ہو۔
دعا کر واللہ آپ کو یہا یمان عطافر مائے۔سب کے لیے دعا ہے۔
دعا کر واللہ آپ کو یہا یمان عطافر مائے۔سب کے لیے دعا ہے۔
ناقصال را بیر کامل کا ملال را راہنما

صلى الله تعالىٰ على خير خلقه و نورعرشه سيدنا و مولنا حبيبنا و شفيعنا محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين ـ

Madni Library

Talıb-e-Dua: M Awais Sultan



Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Madni Library

Talıb-e-Dua: M Awais Sultar

ا الصلوۃ والسلام علیک یارسول اللہ پنورکریں تو بیلگتا ہے کہ بیاللہ کا درود ہے کیا آبیا ہے؟

دوسری قوموں کے ساتھ اللہ کیا کرے گا؟

درود شریف کے آداب کے بارے میں ہمیں بتادیں۔

س درود شریف کے آداب کے بارے میں ہمیں بتادیں۔

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

سوال:-

الصلوة والسلام علیک یارسول الله پیخورکرین توبیلگتا ہے کہ بیاللہ کا درود ہے کیا ایسا ہے؟ درود ہے کیا ایسا ہے؟

جواب:-

سے کہ اللہ کا درود کیا ہے؟ اور آپ کواس سے اگلی بات یہ معلوم ہونی چاہیے

کہ حضور پاک ﷺ کوبھی حکم ہے درود جیجنے کا 'پھر آپ خود کیا درود جیجنے ہوں

گے؟ یہ فوروالی بات ہے۔ جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے آپ ویسے ہی کریں '
باقی سارے کئے ہیں کہ اللہ درود کیسے بھیجتا ہوگا؟ ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وُ درود بھیجو و پھر یہ کیا بات ہوئی؟ یہ ساری با تیں گئے اور بحثوں کی ہیں۔ اصل بات جو ہے وہ یہ بات ہوئی؟ یہ ساری با تیں گئے اور بحثوں کی ہیں۔ اصل بات جو ہے وہ یہ بات ہوئی؟ یہ محضور پاک ﷺ کے خیال میں بیٹے جانا درود ہے۔ یہیں سے تو آپ

مين انهول نے بگاڑ بيداكياكم اللهم صل على محمد كريا الدتوورووي بينوتم التدكوكهدرب بواورالتدمهيل كهتاب كديسا ايهساال فدين امنوا صلوا عبليه وسيلموا تسليما ايابيان والوتم درود بيجؤاوراللدكوتم كهتيم بوكرتم درود بھیجو تو میرکیا بات ہوئی؟ بہال آ کے انہوں نے لوگوں کے ذہنوں میں درود کی بجائے بحث شروع کروادی۔ یمی تو کاریگری کی ہے منافقوں نے۔ پھرانہوں نے کہا کہ بیدرودندائیہ ہے بیدعائیہ ہے بیدرودیاس ہے اور وہ درود وُور ہے۔لیکن سب ایک ہی بات ہے اور بس حضور یاک علی کانام ہی نام ہے۔اس کی بھی بحث میں نہ پڑنا، کہ کون سا درود کیا ہے۔قرآن پاک كى كسى آيت كوكئ اورآيت كے اوپر ماعلاوہ نه جھنا۔ قرآن كاہر حرف قرآن ہے۔ اور قرآن کی ہر آیت قرآن نے سارا بھی قرآن ہے اور ایک آیت بھی قرآن ہے۔ بہی تو كمال كى بات ہے كرة آن كتناسارا قرآن ہے؟ كوئى ايك آيت جو ہےوہ كيسے قرآن ہے؟ وہ بھی قرآن ہے سارائی قرآن ہے۔ اور قرآن كامعنى؟ الله تعالى كى بيجى موئى كتاب نازل فرمائى موئى \_اور پھرلوگ بير كہتے ہيں الله تعالیٰ کی بنائی ہوئی کا کنات جو ہے وہ بھی قرآن ہے۔اللہ نے مصنف ہوکر بھی بیرکتاب بھیجی ہے اور بھی بطور بنانے والائصناعی کے طور پر بیرکا کنات بنائی ہے تو بیانی مقدس ہے۔آب بس رجوع رکیس حضور یاک بھیا ہے۔

121

بحث کی بات نہیں ہے۔ایسے بے شارلوگ ہیں جنہوں نے قرآن شریف تہیں پڑھا ہوا اور درود پڑھتے ہیں اور ایسے بے شار ہیں جو درود کے الفاظ تنبين جانة اور درود يرمضة بين درود تجيحة بين حالانكه درود كے الفاظ نبين جانے۔تورجوع ہونامقصد ہے۔رجوع جو ہے بیان کی ابی عطاہے پہلے رجوع آپ خود ہی فرماتے ہیں۔ تو تم لوگ رجوع رکھؤ ادھر خیال رکھو۔ تو خیال کا رکھنا سارا درود ہے الفاظ نہ بھی ہوں تب بھی ہید درود شریف ہے ۔ الله يهاں الفاظ كى بات ہى نہيں ہے كيونكه اگر وہاں لفظ خاموش ہوجا كيں تب بھی درود چلتا ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ آنسوؤں کا نام بھی درود ہے خاموشی کانام درود ہے اُس خیال کانام درود ہے اور آپ کے کسی پیندیدہ آدمی کے قریب ہونے کا نام درود ہے جب کہ بیمسوں ہو کہ بیمضور پاک ﷺکے قریب ہے۔اللہ کے نام پرمرنے والے کو کہتے ہیں کہ وہ شہید ہوتا ہے اور حضوریاک بھی کے نام برمرنے والابھی شہید ہوتا ہے حضوریاک بھی کے عشق میں رہنے والا بھی شہیر ہی ہے لیعنی جوآ ہے کے عشق میں مرے ۔ یہ یورانکته برزرگول نے واضح کیا ہے کہ جواللہ کی محبت ہوگی وہ حضور پاک ﷺ کی محبت ہوگی اور وہ حضور پاک بھی کے قریب رہے گا اور حضور پاک بھیکی محبت میں جو چلنے والے لوگ ہیں وہ آپ کے قریب رہنے والے ہیں تم مجھی ان کے قریب رہا کرو۔اس میں نکتہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ صرف بہی نکتہ

120

دوسری قوموں کے ساتھ اللہ کیا کرے گا؟

جواب:-

واقعے کی جوہات ہے وہ نہ پوچھو۔ آپ جارہے ہیں اللہ کے ہاس
تو جانے سے پہلے بچھ سامان کی تیاری کرلو۔ اس سے بینہ پوچھو کہ دوسری
قوموں کے ساتھ اُس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا' وہ پتہ چل جائے گاسب
قوموں کو کہ اللہ تعالی جو ہے وہ غفور 'رجیم ہے' تو کیا وہ سب کا نئات کو معاف
نہیں کرسکتا؟ کردے گایا نہیں کرے گا' وہ تو ان کے ساتھ Dealing ہے'
آپ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ آپ این عقیدے کی اصلاح رکھیں' اپنے
حال کی اصلاح رکھیں اور اپنی روح کی چلا کودیکھیں۔ کتاب تو ساری یا ذہیں
دہ سکتی۔ کتاب پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آ دمی بچھ بن جائے۔ اب آپ
بن گئے ہیں جو بنیا تھا' اب اور زیادہ علم آپ کو کیا ملے گا' اب اس علم کوآپ

نے Adjust کرناہے آپ نے چھسامان چھوڑ ناہے اپنے ہاتھ سے اور چھ نئی چیزایینے ذہن میں ڈالنی ہے تا کہ آ دمی یہاں Adjust ہو کے کلمہ پڑھتا ہوانکل جائے۔ بیرنہ ہو کہ کلے کی بجائے واقعات پر ہی رہے واقعہ تو ناممل رہتا ہے صرف واقعات تو آ گے ہیں جلتے۔ دوسری قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو Dealing ہے تو اللہ تعالیٰ کی Dealing تو بے شارمخلوقات کے ساتھ ہے کروڑ ہاز مانوں کے ساتھ ہے بے شار واقعات کے ساتھ ہے۔ أَنْ آپ بید تیکھیں کہ آپ کے ساتھ ذاتی طور پر کیا ہے؟ لیمی اتنا بڑا خدا' اتنی بری کائنات اینے برے زمانے اور آپ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ ، آپغور بیرکریں کہذاتی طور پرآپ کوکوئی بات الیمی تو نہیں جو بھھ ندا کی ہو۔ آ باسيغيارے ميں سوچيں كه آپ كوكيا سمجھ آرہى ہے۔ آپ جب قرآن یاک پڑھتے ہیں ان رہی لغفور رحیہ تووہ آب کے لیے ہے اوروہ دوسری قوموں کے لیے ہیں ہے۔ تو قرآ ن کااعجازیمی ہے کہواقعہ پرانی قوم کا ہے اور اطلاق موجودہ قوم پر ہے۔ تو فرعون جو ہے بیرآ یہ ہی کے زمانے کا فرعون ہے بلکہ آپ کے اندر آپ کا اپنافرعون ہے اور اُس کو آپ کا اپناموسیٰ Deal کرے گا۔ آپ کے اندر بیرواقعہ ہور ہائے روز ہی ہور ہاہے کہ جب المجلمي آپ طافت ميں آجائے ہيں انا ميں آجائے ہيں تو فرعون كى طرح ہوجاتے ہیں۔اوراندر سے جب بھی ایمان میں آتے ہیں توسمجھوموسی العَلَیْدیٰ آ گئے۔ بیرآ پ کے اندر ہی واقعہ ہے۔ اور پھرآ پ جب دنیا کی خواہشات

124

میں غرق ہوتے ہیں تو سمجھو دریائے نیل میں غرق ہو گئے کیونکہ بیہ خواہشات کا نیل ہے جو بہدر ہاہے اور اس کے اندر انسان جلتے جلتے غرق ہوجاتا ہے۔غرق ہوتے ہوئے توبہ کرنے کا فائدہ نہیں کیونکہ دروازہ اس وفت بندہو چکا ہوتا ہے توجب آپ نیل میں اُتر چکے تو پھر کیا تو ہہ کرنی ہے۔ اً كرتواللد تعالى نے قبر آن ميں لوگوں كى تاريخ سنانى ہوتى تووه اور بات تھى مگر بیروافعہ بیں ہے۔ بہی تو میں کہدر ہا ہوں کہ تفسیر والوں نے بچھاور ہی واقعہ بنادیا۔ پیچیلی قوموں کے واقعات سنانے سے اللہ تعالیٰ کی کیامراد ہے؟ ایک قوم نے یا دوسری قوم نے اللہ تعالی سے بیہ جو بات کی تھی اس کا آج کا انسان کیا کر ہے؟ قرآن میں اللہ فیے فرمایا ہے کہ روحوں سے میں نے یوجھا کہ کیا میں تمہارا رب تہیں؟ انہوں نے کہا تو ہی ہمارارب ہے۔ تو وہ واقعہ اب کیوں بتاریخ ہوئے ہے کیوں جھے بتاریے ہیں؟ پیسب اس لیے ہے كهربيروا فغه ماضى كانبيس بهوسكتا اكر ماضى كابهوتا تو پھر مجھے كيوں بتاياجا تا۔اگر سیر ماضی کا واقعہ ہے تو پھر تو سارا قرآن ہی ماضی ہے مگر قرآن تو حال ہے جب بیال ہے تو پھرتمہارے ساتھ ہی بیسب ہور ہاہے نم قست قلوبکم من بعد ذلک وهی کالحجاره پهرتمهار نول سخت هو گئے جیسے که بیپتر ہوں۔ بیر بنی اسرائیل سے اللہ نے کہاتھا۔ بنی اسرائیل کا تو واقعہ بیان ہور ہا ہے مگر بات تو تمہارے ساتھ ہورہی ہے اور اللہ تمہیں کہدرہاہے کہ پھرتمہارے دل پھر ہو گئے ہیں جمہیں کیا ہو گیا ہے کیا مر گئے ہو؟ اس لیے

واقعه كودهيان مسے يرهو قرآن كى تاريخ اور شان نزول نه يره هنا مينه كہنا كه ہے کی زندگی ہے میدنی زندگی ہے اور میقر آن ہے .... قر آن ایک جامع کتاب ہے اور آب اے As a book پڑھو۔اس کی وجہ سیاق وسیاق کیا ہے؟ پیرکیوں آئی ہے؟ پیرکن لوگوں کا ذکر ہے؟ بیرآ پ ہی کا ذکر ہے۔ آپ كوبات مجهماً في ہے؟ اگر بيصرف ان لوگوں كاذكر ہے تو آپ ايسے ہى حافظ بنتے جارہے ہیں۔اگر بیان لوگوں کا ذکر ہے تو پھر آ ہیا نے قر آ ن سے کیا حاصل کرناہے؟ بیزونمہاراہی ذکر ہے بیہ بیں لوگ ہو۔اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ حال کے اندر سارا ماضی موجود ہے۔شاید کوئی ایبا واقعہ ہونے والا ہے کہ کل فرعون کے ساتھ ہوا تو نہیں سمجھا' آج ہوانہیں سمجھا' پھر ہوانہیں · سمجھا' اور اب کوئی بیرواقعہ مجھا دے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا منشاء ہے۔ تو بیر جلتا آرہاہے سمجھانے کے لیے۔ نوآج سمجھلو۔جس دن زمانہ قرآن یاک کو سمجھ کیاتو اُس دن کا کنات کا End ہوجائے گا۔ جب تک Desired بات ہوری ہوگی تنب تک بیرواقعہ چلتا جائے گا۔اب جس دن ساری کا ئنات کلمہ پڑھ کے کئی سارے مسلمان ہوجائیں گے تو بیرکائنات Drop scene ہوگا۔ بھر یو جھا جائے گا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا غیرمسلم نو وہ کہے گا کوئی نہیں رہ گیا۔ پھر حکم ہوگا کہ کا تنات کو ختم کردو۔اگلا Chapter پھرکریں گے۔تو قرآن کو ال انداز سے پڑھا جائے کہ ہے آ ہے کے لیے ہے ذلک الکتاب لاریب فیه میرز مانے میں ہے میں ہے کہ میریانے واقعات ہیں۔اس کے اندر

ایک اور احتیاط ہے کہ جب اللہ کریم فرماتے ہیں حضوریاک ﷺ کو کہ آپ اور قریب آجائیں کیونکہ بیرآب کے لیے واقعہ ہے جہاں آپ سے کوئی Address کیاجائے گاتووہ Address حضوریاک بھی کے لیے ہے۔ ''اور پھر آ ب کے لیے مقام محمود ہے' تو وہ مقام محمود آ ب ہی کے لیے ہے۔ تووہاں احتیاظ کرنا کہ وہاں شامل نہ ہوجانا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تم وہاں شامل ہوجائے ہوکہ بیتوسب کے لیے مقام محمود ہے کیونکہ اللہ نے قرآن باک میں فرمایا ہے۔ تو حضور یاک علی سے اللہ نے جوجات کہی ہے وہ حضور پاک علیے کے لیے رہنے دو۔ باقی جتنا جمیع ذکر ہے جمعیت کا جو بھی ذکر ہے وہ تمہارے لیے ہے۔ بھی میہ یادر کھنے والی بات ہے۔قرآن یاک کوآپ آہستہ آہستہ پڑھؤ اُسی میں سے کوئی آبیت جو ہے وہ آپ کی اصلاح کردے گی ورنہ تو پڑھتے پڑھتے تھک جاؤ گے۔مثلاً بیکھا ہوگا کہ بیر كياواقعه ہے؟ نقشه بنواؤ تفسير ميں نقشه لگا پڑا ہے كه بير بني اسرائيل كانقشه ہے ۲۵ طول بلد اور ۲۸ غرض بلد وغیرہ ..... پھرلکھا ہے کہ واقعہ یہاں پر ہے ادھرایک نقشہ تھا' یہاں ایک بہتی تھی۔اور بہتی ختم ہوگئی ہے اس بہتی کے پار جانا ہے بہاں سے موسی التکنیلا جلے تھے۔ بہاں نقشہ جو ہے بیرا بسے ہیں ہے بلکہ پرانی اجیل سے لیا ہے اور بیز بور سے لیا' بینفشہ ہم نے برطانیہ کے عجائب گھرسے منگوایا ہے وہ پرانا نقشہ تھا' بیتے نقشہ ہے بہاں سے بیرُ وٹ كيابى اسرائيل كااوربيموى التلييلة كاروث بيبال سيجل كدريائ

نیل کی اس جگه بریدواقعه ہواتھا.... تو نیقر آن کی تفسیر ہور ہی ہے مطلب سیہ ہے کہ مسلمانوں کوقر آن سے باہرنکال لو۔اب مسلمان جو ہیں وہ تاریخ پڑھ رہے ہیں اور قرآن نہیں پڑھ رہے۔ آپ بید دیکھیں کہ بنی اسرائیل کے ساتھ سبحان اللّدميرارب بيروا قعه كرريا ہے كه "مم نے بيركيا" ـ تومسلمان كہنا ہے اب فرمائیں ہمارے لیے کیا تھم ہے۔ پھرممل کی بات آ جائے گی۔ سیر ہ ہے کون سے چکر میں پڑ گئے کہ رہے یہاں پرواقعہ تھا اور وہ وہاں پرواقعہ تھا۔ بيروا قعه كهين نهيس تفابلكه بيروا قعهاب موريا ہے۔اس ليے قرآن ياك كوبالكل حال کے ساتھ۔ پڑھا کرواورتفسیر پڑھنی بند کردؤ مبارک ہوآ پ کو تفسیر چھوڑ دو تفسیرنه پیرها کرو\_قرآن کےصرف معنی پیرهیں اور حال میں پیرهیں اللہ حال ہے قرآن حال ہے اللہ کے حبیب حال ہیں اور تم حال میں موجود ہو اب کیا ہوا ہے آ ب تاریخ تس بات کی پڑھ رہے ہیں .... بینہ کرنا کہ بنی اسرائیل کی تاریخ نکالؤ حضرت ابراہیمؑ کے والد کا کیا نام تھا'ان کے کتنے منتے تھے یہ جوطبقہ ہے اسمعیل التکلیفان کا ہے اور ہم ادھر کے رہنے والے ہیں۔ تویہ بخت ہے جھڑا ہے مسجد میں جاکے بھرجھڑا ہوگا'وہ کھے گابیہ بتاؤ کہ امام كہاں سے آنا ہے؟ دوسرا كے گاكہ ہمارے علائے سے آنا ہے۔ تواس طرح جھکڑا ہوگیا۔ آپ بینہ کرو۔اس کیے بڑے آرام سے قرآن شریف يرهو قرآن شريف آپ كے دل كوموم كرتا ہے توساتھ والے سے محبت كرو اس کاحق ادا کردو میقر آن ہے بینہ ہو کہ قرآن کاعلم لے کے دوسرے کے

سرمیں دے مارو۔ سوال:-

درودشریف کے اواب کے بارے میں ہمیں بتاویں۔

جواب:-

بياجهاسوال كياب آپ نے درود شريف كة داب متعلق سوال تو بہت مبارک ہے۔ عام حالات میں جب بیسوال کرتے ہیں کہ آداب کے لحاظ سے مجھے درود شریف کیسے پڑھنا جا ہے تو جواف بیان کرنے میں وہ Academic ہوجاتا ہے اورادب کرنے میں ہی اصل آ داب ہیں۔آپ بات سمجھے ہیں کہ میں نے کیا کہا؟ بیسوال باقی سوالوں سے مختلف ہے۔اس کیام طور پرجس چیز کے بارے میں کتابوں میں جواب لکھا ہوا ہوتا ہے وہ سوال Discuss تہیں کیا کرتے \_فضائل درود شریف اور آ داب درود شریف پربری بردی کتابیں کھی ہوتی ہیں۔تو لازی بات ہے کہ جو چیز پڑھنے سے ل جائے اس کا سوال جو ہے عام طور پر اس قتم کی محفلوں میں نہیں ہوتا۔ آپ کومیری بات سمجھ آرہی ہے؟ یعنی کہ کتاب سے جو علم مل جائے اس کا سوال بہاں ہیں ہوگا مثلاً اس سورت کا شان نزول كياب، بيكابول ميس مل جائے گا، تفسير ميں مل جائے گا تواس كے ليےاس فسم كالحفل ميں سوال تہيں ہوتا حالانكه بير بہت ضروري سوال ہے۔ ميں اب بنادون که کون سے سوال ہیں جو الی تحفل میں ہونے جاہمیں۔ مثلاً

History ہے ایک واقعہ ہے تاریخ کا کوئی سا واقعہ لے لؤمثلاً ایک جنگ ہے جنگ جمل۔ بیتار یخوں میں لکھا ہوا ہے آپ نے تاریخیں بڑھی ہیں لکھے ہوئے باب سے واقعہ نظر آیا آپ کؤواقعہ کے بعد آپ پھر لکھے ہوئے باب کی طرف جارہے ہو مقصد رہے کہ یا تو واقعہ نہ بینۃ ہوآ پ کو۔ کیونکہ جو بيسوال آب كوملائب بيرآب كوكتاب سيملائب جووافعه آب كوكتاب سے ملے سی بھی کتاب سے تو بھراس واقعہ کی تحقیق کتاب سے ہی ہوتی ہے آب کو۔ مثلًا لفظ ہے' کربلا' Event کی شکل میں ویسے تو بیر مقام ہے Place ہے تو کر بلا ایک Event ہے مگر قرآن میں کر بلا کا ذکر تبین احادیث شریف میں بھی نہیں ہے آ ہے کہیں گے کہ بید بعد کا واقعہ ہے۔اب بربات آب کوکیسے پینہ جلی کہ کربلاکوئی Event ہے؟ آب نے کہیں سے یر ها ہوگا۔اگر تاریخ میں ایک ہی چیزاکھی ہوتی یا ایک ہی دفعہ ایک ہی بیان ہوتا تو ایک ہی جبیا Reaction ہوتا یا ایک جبیبا Action ہوتا۔ ہوا ہیے کہ تاریخ لکھتے لکھتے دوتاریخیں لکھی گئیں اوران دوتاریخوں کے لکھنے سے یا دو انداز کے بیان کرنے سے آگے جاکے Nation اور Group اور Group اور ملت بٹ كئے۔آپ كوياد ہوگا كەفقەكے تمرام كننے ہیں؟ تو آپ انہیں جاركہتے ہیں۔ جاروں اپنی جگہ برجیج 'منتند' جاروں سنون ہیں۔ سوال پیہ ہے کہ بیہ جو اسلام ہے بیتوالیک Pillar ہے ایک سنٹون ہے ایک ہی عمارت ہے ایک ہی واقعہ ہے اسلام کاتعلق حضور پاک ﷺ کے ساتھ ہے۔ اور ہمارے پاس

عقیدت کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم دودو تین تین عن جار جارعقیمی تبهات جانين بمين سيدها سيدها راسته بتاؤكه اصل بات كياب أرفقهي مسائل بین اور فقهی مسائل کے اندریہ بات ہو وہ بات ہوتو اس طرح کام كيے بنے گا .... المت كى ضرورت كے ليے ايك بى فقد ہونى جا ہے كى المت کوال کی ضرورت تھی مگریہ نہ ہوا۔ اگر جہ سارے سے ہیں میں کہتا ہوں کہ روحانی ابواب کے اندر مسلک اور مسالک الگ الگ بین چشتی وادری نقشبندی سروردی إدهر بھی برے ہیں اُدھر بھی بردے ہیں اُور بھی برے ہیں اور دیوبندی اور بریاوی وغیرہ سارے سے جی ہیں لیکن ملت اس طرح سے خبیں رہے گی۔ مثلًا کوئی کہتا ہے آج ہمارے ہاں محفل نے قوالی ہوگی شام کو۔ دوسرا کہتا ہے میرے ہاں مجلس ہونی ہے آج توجہلم شریف ہے۔ تو وہ سے جارہا ہے مجلس میں اور تم سیح جارہے ہوتو الی میں۔ سیح تو دونوں جارہے ہولیکن ملت سیح نہیں جار ہی۔ اب ملت تقسیم ہوگئ لینی کہ اگر ملت ہمارا نام ہے تو پھر آ دھا میں ادھر جار ہاہوں ہو دھا میں اُدھر جار ہا ہوں۔مثلا آج رات کوشاہی مسجد میں خطاب ہوگا' بڑی محفل ہونی ہے۔اب دوسرا کیے گا کہ وہ محفل اور طرح سے ہوئی ہے او کی آمین پڑھنے والے بداور لوگ ہیں۔وہ "اورلوگ" ہو گئے حالا نکہ اسلام میں ایک لفظ ہے بعی 'ملت' ۔ اسی میں جہاد کا لفظ آیا' میں بتات بول کہ کیسے میہ جہاد کا لفظ آیا 'کہ جب اسلام کی راہ میں کوئی کا فر آ جائے اور اسلام کے فروغ کورو کے تو وہ بہتے سے اگر نہیں ہٹتا تو بھر قوت

. سے ہٹایا جاتا ہے اس کانام جہاد ہے۔اس کا مطلب سیہ کہ اسلام کے سفر میں اسلام کی راہ میں اگر کوئی Human effort مخالفت کی شکل میں آتی ہے تواس کو پہلے محبت سے ہٹایا جائے سمجھایا جائے کہ بھائی ہٹ جا اسلام تو الجھی بات ہے کھانا کھا ہمارے ساتھ عاقبت کا سفر ہمارے ساتھ کرؤتم تو ہمارے بھائی بن جاؤ ہم دین اور دنیا دونوں میں آپ کے لیے فروغ جاہتے ہیں اگروہ مان جائے تو تبلیغ کارگر ہوگی اور اگر نہ مانے تو طافت کے ذریعے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اس طافت کی Application کا نام كياہے؟ جہاد! كيونكہ وہ اسلام كى راہ ميں ركاوٹ تھا اور ہم نے ہٹا ديا۔اب جہاداس کیے ہیں ہور ہا کہ اسلام کی راہ میں کا فرر کاوٹ ہیں ہے بلکہ مسلمان ہی رکاوٹ ہے۔اب بیہ ہوگیا ہے کہ اسلام کے سفر میں مسلمان ہی اس کو روک رہاہے۔اگرتو کوئی ہندوہوتا تو پھرتو ہم جہاد کر ہی لیتے۔لیکن دِفت کیا ہورہی ہے؟ کہاب کون روک رہاہے۔مسلمان آپس میں ہی روکے کھڑے ہیں اور وہ کیسے؟ کہ بیراسلام ہے اور وہ اسلام ہے مسلمان مسلمان کے خلاف ہے مسلمان ۷/s مسلمان ہے۔ تو مذاکرہ کرتے ہیں اسلام پر۔ تو اب دیکھوکہ بیر بچھ ہور ہاہے کہ مسلمان ۷/s مسلمان ایک طبقہ ۷/s دوسراطبقہ ایک سلسله ۷/s دوسرانسلسله مثلاً ایک جماعت ہے رائے ونڈ میں ایک تقریر ہوتی ہے کہ بیرسارے کا سارا ڈھکوسلہ ہے جو بیرروحانی لوگ ہیں بیہ لوگ ایسے ہی بیر کہتے جار ہے ہیں بات اصل میں بیر ہے کہ بیجے کرؤاپنااپنا

. كاروباركرو جيسے كہا گيا ہے كہتم ميں سے ايك جماعت ہونی جا ہے جو تبليغ کرے اور اُس کے لیے کتنے لوگ ہیں جوایک مہینے کے لیے گھر سے فی سبیل الله دین کی خاطر نکلنے کے لیے تیار ہوجا ئیں گئے ہاتھ کھڑا کریں اور نام لكھوائيں.....چلو پھر جاؤ'روانہ ہوجاؤانڈونیشیا۔ تو ایک طبقہ تو ہیہے۔ دوسرا طبقہ جو ہے وہ کہنا ہے ہی بستر بند جماعت سب فراڑ ہے ہم لوگ جہاں بھی جاتے ہیں بستر کے بغیر جاتے ہیں جہاں جاتے ہیں ہمارااستقبال ہوتا ہے اور اپنابستر لے کے جانا ویسے ہی ناکامی کی دلیل ہے۔ اُس ساتھ والے طبقے کا نام کیا ہے؟ میلا دِمصطفیؓ کانفرنس.... نام کیا رکھا جائے گا؟ میلادِ مصطفی کانفرنس اور دوسرول کوکیا کہاجائے گا میلادِ مصطفیٰ کے باغی لوگ مقصد میر ہے کہ کیا نیہ واقعہ بہان پیدا ہواہے؟ نہیں میری Mechanical mind نے اور کسی Contrivance نے اسلام وحمن طاقتول نے بیرابیاسلسلہ بنایا کہ مسلمانوں کی قوت کوتوڑا جائے ..... پھر کیا كيا جائے؟ پھراس مين ايك شوشه جھوڑ اجائے مثلاً ايك جھوٹی سی بات کردی اور پھرحضور کے وصال پرجھگڑا ہو گیا.....پھراس پرایک کتاب لکھوی جائے گی۔ بعد میں جوریڈر آئے گا وہ سویے گا کہ آخر قصہ کیا ہے؟ پھر د وسری طرف ہے وضاحت ہوگی کسی اور کتاب میں۔ پھرکوئی اور چھوٹی سی كتاب نكل آئے گی پھرا يك اور قصه نكل آئے گا۔ مقصد بيہ ہے كه اسلام كو حضور باك على المانے كے بعد جن مسلمانوں نے قبول كيا انہوں نے كسى

مسلک کے تابع اُسے قبول کیا اور اسلام کے تابع نہیں کیا مسلک کی متابعت سے بیہ ہوا کہ درمیان میں جو واقعہ ہو گیا وہ بڑا Event ہو گیا۔ انڈیا میں جو لوگ آئے متبلیغ وین کے حوالے والے آئے وہ آخ تک ویسے ہی ہیں اور جوروحانی حوالے سے آئے وہ آج تک ویسے ہی ہیں۔مثلاً وہ کہتے ہیں مھیک ہے قوالی سنتے جاؤ 'دین بھی جلتا جائے گااور وہ قوالی بھی سنتا جائے گا۔ لیعنی کہالٹد کے کلام اللہ کی محبت اور اللہ کے حبیب کی محبت کے الفاظ کی زیرو بَست كوقوالى مين سمويا جار ہاہے۔ تواس ميں دِقت كى كيابات ہے اگر نعت كى محفل ہے تو وہ بھی اپنی جگہ پر بالکل سے کے دوسرے نے کہانہیں Pure اور Strict دینی ماحول ہونا جا ہے ۔تو وہ Strict دینی ماحول ہو گیا یا وہ دوسرا ہو كيا مكرملت كالتيجه بيه ہے كه كمزورترين ہوتی گئی۔اگر آپ ملت ہيں اور اپن جان بجانا جائے ہیں تو فرقے جاہے تھے ہوں تب بھی غلط ہیں۔لہذا فرقے کا ہونا جو ہے بھی اسلام کی کمزوری ہے۔اصل میں تو اسلام ایک فرقہ ہے۔اس میں دوگروپ ہونا کیسے بچے ہوسکتا ہے دو' صادق اسلام' میں دو صادق لوگ جو آئیں میں لڑنے والے ہوں وہ دونوں صادق کیسے ہو سکتے ہیں؟ توبیا یک واقعہ ہے۔مطلب ہے کہ اسلام کی تاریخ کو ہماری گواہی کے بغیرلکھا گیاہے۔ بہیں بات شمجھ کی جب آپ کی گواہی کے بغیروہ سب لکھا کیاتو پھرا ہے کا Vision جو ہےوہ Distort ہوگیا آ پاکاخیال ٹوٹ گیا۔ تو آب موجود بيل تصاور جو تحض تاريخ لكهر باتفاوه Event ايخ طور برلكه

ر ہاتھا۔ آپ کو پینہ ہے کہ عیسائیوں میں کیا واقعہ ہوا تھا؟ مولا ناروم نے لکھا تھا بیہ واقعہ۔ایک پادری' پوپ' کوئی ان Saint تھا اور وہ مرتے وفت ہر ایک کے کان میں کہہ گیا کہم ہمارے جانتین ہواورتم ہی اس قافلے کے امیر اعظم ہو۔ وہ تم ہی ہو وہ تم ہی ہوئیہ ہرایک کوالگ الگ کہنہ گیا اور خود مرگیا۔ اس کو بیکام دیا گیاتھا کہ عیسائیت کو کمزور کرواوروہ ان میں Actual saint اصل یاوری بن کے رہا' اسی عبادت کے ساتھ Saint بنا اور پھر Saint کے طوریز Acknowledge ہوگیا۔ جاتے ہوئے اپنا کام کر گھیا کہ ہارہ بندول کوالگ الگ بلاکے کہاتم ہمارے جانشین ہو بتانا کسی کونہ میں تخصے نامز د کرر با ہوں بتانا کسی کونہ تھے میں خلیفہ بنار ہا ہوں بتانا کسی کونہ.... پھر خودوه اللّٰدكو بيارا ہوگيا۔ بعبر ميں سارے كے سارے باره جانشينان خلافت جو تصوه سارے آپس میں لڑتے رہے اور ادارہ کمزور ہوگیا.... تو عیسائیت ایک تواس وجہ سے کمزور ہوئی۔ کچھلوگ کہتے ہیں کہ بیر کمزور نہیں ہوئی ہے تو وہ الگ بات ہے۔ اور اگر کمزور ہوئی ہے تو دوسری دجہ بیہ ہے کہ وہ تاریخی واقعه جووه مارش لوتقر كابهوا تقابه بنرى مشتم كے زمانه كاواقعه ہے كه وه شادى كرنا جا ہتا تھا اینے بھائی کی بیوی سے۔کورٹ کے قانون میں یاندہب میں اجازت نہیں ہوگی۔تو چرج کواس نے سٹیٹ سے الگ کر دیا۔بس پیچھوتی سی بات اس نے کردی۔ بعنی کہ زندگی اور شے ہے اور دین اور شے ہے حکومت اور چیز ہے اور دین اور چیز ہے تو بادشاہت کوامامت سے الگ

کردیا' ملوکیت اور امامت علیحدہ ہو گئے۔ اور پھروہ واقعہ ہوگیا' دوسرے واقعات جیسے بھی ہوئے تو عیسائیت کمزور ہوگئی۔ آپ کے ہاں بھی بھی اواقعہ ہوگیا کہ بادشاہت جو ہے بیراور ہے امامت اور ہے۔اب لوگ جو ہیں اسینے ملک کے اندر دیکھیں کہ جوآپ کا دینی سربراہ ہوگاوہ اور ہوگا اور دنیاوی سربراه اور ہوگا۔ تو بڑا فرق پڑ گیا۔اس لیے میں بیر کہذر ہا ہوں کہ جوعلم کتاب کے ذریعے آئے اس کی وضاحت کرناممکن ہیں ہوتا جب تک آپ کامشاہدہ نه کھلے کہ Real اصل واقعہ کیا تھا۔ کسی بھی واقعہ کو بھٹے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آب اس واقعہ کوشکیم نہ کریں کیونکہ اس طرح آپ وہ واقعہ شکیم کر جاتے ہیں جو کہ ابھی تصدیق طلب ہے اگر تصدیق سے پہلے آپ نے مان الیاہے تواب ماننے کے بعد تصدیق کی کوشش نہ کرناورنہ کمراہ ہوجا نیں گئ كافر ہوجائيں گے۔اگر مان ليا ہے تو اب جلتے جاؤ۔ مگر بيہ بات ملت كے حساب سے کمزور ہوجائے گی۔انفرادی طور پرتو پیلین ہوتا ہے کہ چلومیرا کام تو ہو گیا۔ جس طرح مانا سومانا' آپ چشتی ہیں تب بھی مبارک' آپ قادری ہیں تب بھی مبارک ہے۔نقشبندی ہیں تو بھی مبارک ہے کیکن ملت کے طور پر ریافصان ہے۔ صرف آپ کا انفرادی سفرٹھیک ہوتا جائے گا'اللہ مہربانی کرے گا'ملت کمزور ہوتی ہے تو کمزور ہی سہی۔اوراگر آپ ملت کے سفر بر ہیں تو چرکوئی قادری کوئی نقشبندی کوئی سہرور دی تہیں ہے کوئی سیر تنہیں ہے کوئی وہ بین ہے بس پھرسب مسلمان ہیں۔کیا آپ سب مسلمان

ہیں؟ پھر قادری کیا ہوتا ہے۔مسلمان ہونا؟ نہیں ہم تو چشتی ہیں ہم سمسی ہیں۔تو آب سارے کے سارے رہنے دیں۔ پھرکیارہ گیا؟ بات ختم ہوگئی اوراب آب این مسلمانول والے کام شروع کردیں کیونکہ طبقے والے کام تو ختم ہو گئے بینہ کہنا کہ ہم ان کواڑا دیں گے۔وہ کہیں گے کہ ہم اُن کواڑا دیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیچے کالجول کے اندر دوگر وہوں میں بٹ کے ایک دوسرے کولل کرتے ہیں۔ایک تو قبل ہوتے ہیں وفت ضالع کرتے ہیں مال باپ کونا کام بناتے ہیں اور نتیجہ بیہ توجا تاہے کہ کوئی آ کے بیمی نکلتا۔ سالہاسال ان کاحرج ہوتا ہے۔ آج سے تین سال پہلے اُس زمانے کے کچھ الركول نے ایک بیجے كول كرديا تين سال بعد كالے كے اندر داخل ہونے والكاركون نے كہا كەأس كىل كابدلەلىنا بىندانبىن يىدىمىنىن مو كاكهكيا واقعه بهوا تقاا وركياتهين بهواتها بس بيركهتي يتصكه بممُ اس كة قاتلول كو پکڑ لیں گئے اُس کے قاتلوں سے بدلہ لیں گے۔ تو بیرجو ہے آپ کی یو نیورسٹیوں کے اندر کا ماحول خراب کرنے کا ایک طریقہ اپنایا گیا ہے۔ تو جس واقعہ کے سوال کا کتاب سے ابلاغ ہواس کا جواب کتاب سے ہی رجوع ہوتا ہے۔مثلاً میر کہ شانِ مزول میہ ہے قرآن پاک کی اس آیت کا۔ تو شانِ نزول کا لفظ کہیں نہ کہیں ضرور ہے۔ اگر مقطعات کی بات ہے تو مقطعات كاسوال مقطعات كے لفظ كے بعد آئے گا۔ورنہ توسوال نہيں بنآ .... بہرحال میہ درود شریف کے آ داب کی بات تھی تو سب سے پہلا اور آخرى ادب بيرے كه جب تك آپ كومحبت نصيب نه ہوآپ درود شريف تہیں پڑھ سکتے درود باد کا نام ہے محبت کا نام ہے اور محبت جو ہے وہ ہونی جا ہے۔اب بہال آ کے بیرجانیں کمحبت کیا ہے؟ آپ کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنا' آپ کے دین پر چلنا' آپ کی یاد میں چلنا اور آپ کے زیر سابیه چلنا۔ آج کا انسان اگر درود بھیج رہا ہے تو پیبیں ہوسکتا کہ کوئی حال کا انسان ماضی پردرود بھیج درود تھیجنے اور درود وصول کرنے والے کا زیانہ ایک ہونا جائے یاتم ماضی میں جاؤیا آپ کواینے زمانے میں یاؤ۔ تو درود تب بھیجا جاسکتا ہے۔ کیونکہ ایبا کوئی حل نہیں ہے کہ آب حال سے چھی بھیج کے ماضی میں پہنچا دیں۔ آپ جس ماضی میں چیتھی جینے رہے ہیں وہ حال میں ہے یا آب ماضی میں ہوئیاز ماندا کیا ہی زمانہ ہے۔ جب تک زماندا کیا نہ ہو خطاب مبين ہوسكتا ، گفتگونبین ہوسكتی گفتگونه ہوتو درود نہیں ہوسكتا۔مثلاً ہے مستجھ بھیجے رہے ہیں کوئی وصول کرنے والا ہوگا تو آپ بھیجے رہے ہیں۔تو بیجو ہے نامیہ بہت ضروری بات ہے۔ درود بھیجنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو أس زمانے کاشعور پیدا ہوجائے کہ آپ اس زمانے میں ہیں یا آپ اس ز مانے میں ہیں۔ ز مانوں کی دوری کو دور کرنا آپ کا یقین ہونا جا ہے اور پیر دور ہوجاتی ہے۔ تو باقی اس کے آداب میہ ہیں کہ درود بھیخے والا درود کے علاوه سی سوال کی آرز و نه رکھے مثلاً وہ بینہ کہے کہ میں درود بھیجے رہاہوں کل سے درود بھیج رہا ہوں میرا بیاکام عجھوٹا سا کام ہے بیرکر دیں یا رسول

التدمهربانی فرمائیں۔درود برائے ضرورت جو ہے ہوتا رہمی درود ہی ہے کیکن فقراء محفلوں میں ضرورت کے درود اور درود کی ضرورت میں تھوڑا سا فرق بتاتے ہیں' کہضرورت کا دروداور چیز ہےاور درود کی ضرورت اور چیز ہے۔ تو درود برائے درود ہونا جانے۔ اور درود کے اندر جھیجنے والے کا انداز به ہوکہ زندگی میں جتنا بھی ممکن ہووہ یا کیزہ ماحول میں بیٹھا کرے اور اس يا كيزه ماحول ميں پايا جائے جتنا بھی ممکن ہو سکے ادب ہو پا كيزگی ہواور بہتر نیہ ہے کہ درود تخلیہ کا ہو۔ بیٹیل ہے کہ زور شور سے سارے درود بھیجنا شروع کر دیں۔اگرسارے جھیجیں تو پھروہ ایک دوسرے کے ساتھ شعور اور محبت کے ساتھ بھیجیں۔ اور درود بھیجنے کے ملیے ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی الیمی بات ہوجس کا آپ فیصلہ کریں کہ میں بیام حضور باک بھٹا کے لیے کر ر ہاہوں۔توحضور یاک ﷺ کے نام پر کسی اچھی بات کواختیار کرنایا کسی بری بات کواین زندگی ہے نکالنا۔ لیمن کہ کوئی بڑائی دور کرنا اینے آیہ میں سے یا کوئی خوبی اینانا۔اور درود تھیجنے کامفہوم میہ ہے کہ آپ پراور آپ کی آل پر بھیجاجائے۔آل کے دونوں معنی آپ لے لؤ کہ آل جو ہے بیہے آپ کے اہل وعیال کی لائن چلی آ رہی ہے فقراء کے ساتھ چلی آ رہی ہے آ ل کا مطلب بیہ ہے کہ جوآ ہے سے محبت میں قریب ہیں Devotion میں قریب ہیں اُن کو بھی آ ب کہیں گے کہ آ پ کی آل پر۔اللہ تعالیٰ نے جو درود آ پ کو بتایاکه اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد تو درود بهی باب

اس کے اندر کی ہے کہ علی محمد وعلی آل محمد ۔اس کوہم بیکی كتيم بين ووعلى ازواج محروعلى اصحاب محروعلى اوليائے محرم، "-أب درودكو باعث جھڑانہ بناؤ۔اب آپ کئی قسم کے درود بھیج رہے ہیں مثلاً احمد رضا خان بربلوی کا جوسلام ہے بہت مبارک سلام ہے اور اس کے اندر بہت ساری با تنیں جو ہیں وہ ان لوگوں کے لیے کہی گئی ہیں جولوگ ایسانہیں مانتے ہیں۔ بیر کہنا کہ آپ عیب کو جانتے ہیں تو آپ جاننے والے تو ہیں کھر بتانے والی کیابات ہے؟ مطلب ریہ ہے کہ نہ ماننے والوں کے ساتھ ریہ بحث ہے۔اور درود بھیجنے کے لیے آپ کی کیفیت وہی ہوئی جا ہیے جو آپ کی نماز کی کیفیت ہوتی ہے۔ آپ کی کیفیت میں بیہو کہ آپ جب درود جیج رہے بیں تو آ یکواگرسلام کا جواب آئے تو Receive کرنے کے لیے بھی آ پ کے انداز ایسے ہونے جاہمیں کہ آپ کے پاس اس محفل میں جانے کی قبولیت ہو۔اگرا ہے اس انداز کے قابل نہیں ہیں تو پھرا ہے درود نہیجیں۔ درود جوہے بیرخاموشی سے بھیجا جائے گااور تنہائی میں بھیجا جائے گا'شب کے نصف پہر میں بھیجا جائے گا'شب کے پچھلے پہر میں بھیجا جائے گا'اوریہ آنسؤؤل کے ساتھ بھیجا جائے گا۔اور درود بھیخے کا ایک اور طریقہ ہیہ ہے کہ درود روح کے ساتھ بھیجا جائے گا۔تو درود بھیخے کے بیطریقے ہیں۔اس میں انسانی گواہ کی ضرورت کوئی تہیں ہے۔ درود جو ہے اس کے اصلی آ داب بیہ ہیں کہ درود تجیجنے والا جو ہے اس زندگی کے مسائل کے طور پر درود نہ بھیجے بلکہ

اس نور سے اکتماب کے طور پر درود جھیجے ۔ اللہ اور اس کے فرشنے درود کا سٹینڈرڈ ہیں۔ اگر کوئی کیے کہ دیکھواس محفل میں کون کون سے لوگ گئے ہوں گئے کون لوگ گئے ہیں وہاں پر اس محفل میں وہ لوگ جاتے ہیں جو فلال رنگ کالہاں پہن کے جاتے ہیں .....اگرابیا ہے تو آپ بھی لہاس بدل کے پہنو۔اگرا پ کو پہنتہ ہے کہ اس انداز کے لوگ درود کی محفل میں ہیں ، اللداور الله کے فرشتے تو ہیں ہی سہی آب اگر اس محفل کے طور پر وہی کام كرنے لكے ہيں تو مجھنہ بچھ آپ كے اندر بھی نورانيت كاظہور ہوتا جا ہے۔ تو درود بھیجنے والا جو ہے وہ زندگی کے اندر کوئی کام حضور پاک کے احکام کے واضح خلاف نہ کریے۔ تو درود بھیجنے کا مطلب بیا بھی ہے۔ درود بھیجنے والے عام طور پر حضوریاک علی کے قریب ہی ہوتے ہیں۔ آپ کو میں نے کہا تھا کہ درودا گراہتلا کے عالم میں ہوتن بھی درود ہے بعنی کوئی اہتلا ہوزندگی میں کوئی پریشانی ہوتو بڑے بڑے لوگول نے برابر اور ود بھیجا ہے اور اس نعت ہوتی ہے۔ تو نعت بھی درود ہے بروے بروے اوگوں نے بہت کھے کہا مولا ناجامی کی نعت پڑھؤوہ ساری درود ہے۔ غريبم يارسول الله غريبم ندارم درجهال مجو تو سيم

مرض دارم نه عصیاں لادوائے مگر الطاف تو باشد طبیم برین نازم نیستم امتی تو گنامگارم ولیکن خوش نصیم گنامگارم ولیکن خوش

مطلب بيه ہے كه بيردرود جو ہے جب تك اللّدكريم مهربانی نه فرمائے آپ كو درود کے آداب بیس آسکتے۔درود کے آداب اللد کریم سے دعا کے ساتھ ما تكوكه بارب العالمين بمين واب درود عطا فرما- آ داب درود جو بين وه ایک کیفیت ہے اور وہ کوئی فارمولائیں ہے۔ تو آپ اس کیفیت میں درود بھیجنا۔ اس کیفیت میں جب آپ جلے جاؤ گے تو پیدرود کی اصل حالت ہے۔ اور دعا میر کرنی جا ہیے کہ بارب العالمین ہمیں درود تجیجنے والا بنایا جائے۔درود بھیجنے والا باوضور ہے تو بہت بہتر ہے اور وہ ہمہ حال درود بھیجاتو بہت بہتر ہے اور اس یا د میں رہے تو بہت بہتر ہے۔ اس کے بعد حضور یاک على كى زندگى كود كيمنا "آپ كے واقعات كود كيمنا چر درود بھيجنا "آپ كوياد کرنا' اور آپ ہی کے خیال میں رہنا' پیہے درود کی کیفیت۔اور آپ کے ماننے والوں کے ساتھ جھکڑا نہ کرنا بھی درود کی کیفیت ہے۔ جب تک آپ كويدنه بينه حطے كماس آ دمي برحضورياك بيل ناراض ہيں تب تك اس آ دمي سے آب قطع تعلق نہ کرنا۔ ہیر بہت ضروری شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ ایک آ دمی جوآب کی مخفل میں ہویا آپ کا جا ہے والا ہواورتم اس کو نہ جا ہے والے ہوئے تو درودمنظور نہیں ہوگا۔ تو آپ اپنی پیند کوحضوریاک علیمی لیند بناتین اُن کی پیند کے تابع بنائیں۔ بینہ ہوکہ وہ کسی کوجا ہتے ہوں اور

آب ال کے ساتھ جھڑا کر رہے ہوں ..... تو پھر آپ کا درود قبول نہیں ہوگا۔ درود کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کے چاہے ہوئے کو چاہنا اور آپ کے ایس کے جائے کہ تابید یدہ کو ناپسند کرنا' آپ کی پسند اور ناپسند میں اپنے آپ کو ڈھالنا۔ تو بیا ہیں درود کے آ داب۔

دغا کرو کہاللہ تعالیٰ رخم فر مائے۔بس درودسنواور درود پڑھؤ ہمیشہ ہی آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرو۔

صنلى الله تعالى على خير خلقه ونورغرشه افضل الانبياء و المرسلين سيدنا وسندنا حبيبنا وشفيعنا ومولنا محمد و آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.



Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

Madni Library

Talıb-e-Dua: M Awais Sultar

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

ہمارے بزرگان اولیائے کرام کس طرح اپنا کام کرتے ہیں؟

اللہ تعالیٰ کا انعام کیا ہوتا ہے؟

اس محبت میں انسان کو یکسوئی کیسے ہو؟

یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون ساعلم جو ہے وہ صحیح ہے؟

ایک مرتبہ میں نے پریشانی کے عالم میں اپنے والدمر حوم سے رابطہ کیا تو میرا کام ہو گیا تھا۔

تو میرا کام ہو گیا تھا۔

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

## ہمارے بزرگان اولیائے کرام کس طرح اینا کام کرتے ہیں؟

اصل میں تلاش کرنے والا انسان جانتانہیں ہے کہ جس کے پاس وہ جارہا ہے اس کے پاس اس انسان کی ضرورت کے علاوہ اور کیا ہوسکتا ہے۔ کیونکہ وہ آشنا ہی تہیں ہے۔ مثلاً اُسے نمک کی ضرورت ہے اور وہ نمک کی تلاش میں گیا' آگے جا کے بیتہ جلا کہ وہاں نمک کے علاوہ بھی بہت سارا كارخانه ہے۔ تو جب تك پنة نه چلے تقاضه اور سوال نہيں ہوتا۔ اگر غام حالاتِ میں بیدد میکھا جائے کہ جوطلب ِق ہے،طلب مولیٰ ہے بیجی جس آ دمی میں ہواس میں اکثریہ نہلے دن ہے جھی عطا ہوتی ہے اور بیعطا غالبًا ان لوگوں کو ہوتی ہے جوطلب و نیا میں بزرگوں کے پاس گئے ان لوگول کوان کے سوال کے دوران بیہ بات سمجھا دی جاتی ہے كهجوتم ما تكنية كي بهووه توجب بي سهي ليكن بديه اصل چيز ما تكني والي ليعني

كه دنیاوی سوال والے كودینی سوال بھی بزرگان دین نے عطا كيے۔وه آ دمی د نیاوی ضرورت کے لیے گیا تھا اور وہاں اسے کوئی دوست مل گیا۔اس سے یو چھا کہ کیسے آئے ہوئواں نے کہا میں تو چینی لینے کے لیے آیا ہوں۔اس نے کہا میں تو نمک لینے آیا تھا اور تم چینی لینے آئے ہواصل بات کیا ہے اس نے کہاشام کو بیٹھ کے بات کریں گے۔شام کواس نے بتایا کے نمک توباباجی نے دکھانے کے کیے رکھا ہوا ہے اصل میں تواس کے پاس چینی ہے۔اس نے سوچا پھرچینی لین جاہیے۔ان طرح مانگنے والے کا مزاح بدل گیا۔ تواس طرح مزاح بدلتے جاتے ہیں۔ جب تک پیندنہ ہو کہ اس دینے والے کے پاس دینے کے لیے کیا کیا ام کانات ہیں تنب تک سوال کرنے والاسوال کی جرائ تہیں کرسکتا۔ سوال کرنے واٹے کو پہتہ ہونا جانبیے کہ اس بزرگ کے یاس کیا فیلڈ ہے تو پھرسوال کرنے نے مثلاً دودھ والی دکان پر دودھ کی کر اہی گلی ہوئی ہواوراً ہے آ پ کہیں کہ چلو کیڑادے دونو پیجیب می بات لگتی ہے۔ وہ نو دورہ کی کڑاہی لگائے بیٹھا ہے اور تم اس سے کیڑا مانگ رہے ہو۔ تو پیر بجیب سی بات لکتی ہے کہ وہ دودھ لگائے بیٹھا ہے اور تم اس سے کیڑا مانگتے ہو۔ تو اپنی ضرورت کے لیے بزرگوں کے پاس جانے والے زائرین آپس میں بات كرتے ہيں كماس آ دمى كے ياس كيا چيز ہے كيونكم ميں تو نمك كى تلاش ميں نکلاہوں۔تو وہ دوسرا آ دمی اسے بناتا ہے کہ نمک تو اس کے پاس ہے مگراصل ا بات جینی والی ہے، بیرکوشہ الاٹ کرتا ہے۔ اس طرح اس کا سوال بدل جاتا

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

141

ہے۔اسی طرح بعض اوقات کسی آ دمی سے پوچھتے ہیں کہتو بتااس بزرگ کے پاس کیا ہے تو وہ کہتا ہے اس کے پاس جادو ہے جادو ہیہہے کہ بیانسان کا سوال بهلاديتا ہے سوال ياد بيس رہتا ميں ايك كام سے آيا تفااور جس كام كوآيا تفاوہ کام و ہیں رہ گیا اور میں کہیں اور چل پڑا ..... میں سوال ہی بھول گیا۔ تو بیاور طرح کاطلسم ہے کہ جس کام کے لیے آپ آئے تھے وہ کام یاد ہی نہیں رہااور هم کسی اور سفریه نکل گئے ہیں۔اس طرح باقی لوگ بھی دیکھا دیکھی کسی اور سفر یا نکل پڑتے ہیں۔تو بزرگوں نے اس طرح لوگوں کوسفر کرایا 'ان کوسوال سے الگ کرلیا بعض اوقات ان کے سوال سے بہتر سوال دے دیا مثلاً وہ کہتے ہیں کہ میں گرامر جا ہے صرف تحوجا ہے کیونکہ تم نے مقابلہ کرنا ہے تو تم ان سب سے بہتر چیز لے جاؤئتم نے صرف تحوکیا کرنی ہے۔ تووہ دنیاوی سوال کرنے والے کوصرف نحویر مائے بغیراس کا فقرہ درست کر دیتے ہیں۔اگر فقرہ صرف نحو پڑھے بغیر درست ہو جائے اور شعر اینے اوزان کے بغیر ہی موزوں کردیاجائے تو میتو بہت بڑی بات ہے۔ میر برگول کا کمال ہوتا ہے۔ تو میان کا ایک طریقنہ ہوتا ہے۔ دوسرا میہ ہوتا ہے کہ جو دنیاوی طلب ہے وہ انسان کو گرفت میں لے لیتی ہے اور برزرگان دین اس گرفت سے بیجاتے ہیں اور پھر اسے کسی نے سفر سے رجوع کرانے ہیں شوق پیدا کردیتے ہیں ونیاوی خواہشات کا جوزن اسے چمٹ گیا ہوتا ہے اُسے اس کی اوقات سمجھا دیتے ہیں کہ بیاس کی حیثیت ہے اس کا انجام ٹی ہے، اس کا انجام خوفناک ہے بیکام تم

1+Y

چھوڑ دو۔ تو وہ انسان کچھتو چھوڑنے پرراضی ہوجا تا ہے اور باقی کچھوہ توجہ سے چھڑادیتے ہیں۔تو بزرگ بیکام کرتے ہیں۔اس کیےعام طور پر رجوع الی اللہ جوہے یہ پہلے دن سائل کا سوال نہیں ہوتا بلکہ تقریباً ہرایک کا سوال رجوع الی الدنیا ہی ہوتا ہے۔گھر سے جولوگ نکلتے ہیں ان میں کم لوگ ہوتے ہیں جواللہ کے لیے نکلتے ہیں ورنہ عام طور پر کسی دنیاوی شوق یا دنیاوی پریشانی میں نکلتے بیں۔اگرآ کے سے اللہ والامل جائے تو طلب اللہ والی بن جاتی ہے۔ اور اللہ والول کواگر دنیا والامل جائے تو وہ طلب دنیا والی بن جاتی ہے۔ دیکھا پہے کہ کیسا بندہ آپ کوملا۔ اگر ذاتی طور پر آ دمی کاسوال بیتھا کہ میرے گھر میں بردی تکلیف ہے تو بزرگ نے کہا کہ تکلیف کا پیملاح ہے کہم دوفل نماز پڑھو۔اس طرح اس آ دمی کونفلوں پیرلگا دیا کہ ہر پراہلم کا علاج تفل ہے۔اس طرح وہ تشخص بورا ہی اللہ کو مان گیا اب بیان کی اس کے اور برا بلم کوئی نہیں ہے یا اگر پراہلم ہے بھی تو احساس کوئی نہیں ہے۔ اس سے اگر کہیں کہ وہ آپ کی گائے جس کے لیے فل پڑھ رہے تھے وہ مرگئ تو وہ کہے گاہم فل پڑھ رہے ہیں اور مميں گائے كاكونى پيتہيں ہے گائے جانے اور گائے كامالك جانے \_ توبير بزرگانِ دین کا کام ہوتا ہے۔ دوسراان کا ایک اور بیہ Solution ہوتا ہے کہ وہ انسان کوالیے متوجہ کرتے ہیں کہاس کی توجہ میں خود آجائے ہیں اُس کے خیال میں خود آجائے ہیں۔ اب کسی کی توجہ خیال میں آجانے سے اس سخض کے خیال سے باقی پریشانیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔دل کے اندر ہزارخواہشات ہوتی

74 1

ہیں اور اگر ایک بڑی خواہش پیدا کر دی جائے تو باقی ہرخواہش ٹوٹ جائے گی۔تو بزرگ دل کواس طرح صاف کرتے ہیں کہاں شخص کوآ رز وؤں سے آ زاد کرادیتے ہیں اور ایک بڑی سی آرز وساتھ لگا دیتے ہیں۔اگر ایک بچہ حیوٹی جیوٹی باتوں پیرور ہاہوتواسے ایک تھیٹرزور سے لگادؤوہ رونا بند کردنے گا۔زیادہ درد بھی چھوٹے درد کاعلاج ہے۔اس لیے بزرگان دین چھوٹی توجہ کو ہڑی توجہ سے بدل ویتے ہیں۔ ایک بندہ جو بُری تمینی میں بیٹھنے والاتھا وہ اجا تک کسی بزرگ کے پاس جلا گیا کہ وہاں کیا فراڈ ہوتا ہے ہم تو بُری محفل میں رہتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں کمائیاں کرتے ہیں مگر دیکھیں کہ بیر کیا كرتے ہيں۔ بزرگ نے اس كا آيسے استقبال كيا كه 'واہ بھى واہ بہال سے تم آئے ہووہاں سے تو کوئی آ دمی ہیں آسکتا ہم نے کیا کمال کردیا ہم وہاں سے مڑ کے آئے ہو جہاں سے انسان کے واپس آنے کا کوئی امکان نہیں ہے اس محفل کو چھوڑ کرادھرآ ئے ہوئتم آئے تو دیکھنے کے لیے ہومگر ریکھی دیکھو کہ اگر تم مجھے دیکھو گئے قبل بھی تمہیں دیکھول گائم تو مجھے اب دیکھو گے مگر میں تمہیں تمہارے پچھلے وفت سے دیکھر ہاہوں تم مجھے دیکھنے کے لیے آئے ہواور میں تمہارے انتظار میں بیٹھا ہوں .... ' تو بزرگان دین اس طرح کام کرتے ہیں۔اب اس آ دمی کے ذہن میں پیخیال پیدا ہوجا تا ہے کہ بیرزرگ تو ہمیں و يكفيا ہے كه ميں تو وہاں سے آيا ہول اس حالت ميں آيا ہوں۔ برزگ چربيه مستحميت بين كه مين تمهاري اخلا قيات كي بات نبيس كرر بالمرايك كام كروكه رات كا

کھانا میرے پاس کھایا کرو۔اس نے سوجا کہ کھانا تو کھاہی لیا کریں گے۔ اب ہررات کھانا بھی ہے اور بیاحساس بھی کہ بزرگ دیکھ رہاہے تو وہ بیجارہ تو

مرہی گیا اور اس کے اندر شرارت کی کوئی بات نہ رہ گئی۔ بزرگ کے پاس حانے والا شجم ہی دن میں بدل گیا۔ نقب سران لوگوں سے ماس است

جانے والا بچھ ہی دن میں بدل گیا۔ تو بیہ ہے ان لوگون کے پاس بات۔ دوسری بات بیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خوشبو بنائی ہے تو بیخوشبوز مانے براحسان

ہے اس کو Enjoy کرنے کے لیے لطف لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے بیاس نی قوت رکھی ہے کہ وہ خوشبو کا لطف لیس۔ اگر سب لوگوں کو زکام

ہوجا تا تو خوشبو کا لطف ہی نہ آتا۔خوشبو کے لیے جو شامہ قوت ہے خوشبو کا لطف لینے کے لیے جو آپ کو ملی ہے وہ بھی اللہ ہی کی عطا ہے۔ گویا کہ جتنی

خوشبو ہے اتی خوشبو کی ضرورت پیدا کر دی تھوڑی بہت آ گے پیچھے۔ایک

ز مانه ایساتھا کہ گلاب ہی گلاب ہے اور کوئی خریدنے والانہیں تھااور پھرایسا بھی

ہوتا ہے کہ سوئی خصنے والا تلاش کرر ہا ہولیکن گلاب نہ ہوں۔ لیکن عام طور پر گلاب اور خوشبو کا احساس برابر برابر ہوتا ہے ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا۔اسی

> · طرح اس نے خوب صورت چہرے بنائے ۔ .

مٹی وچوں پیدا کرداصورت بی بی رانی

تومٹی میں سے بی بی رانی صورت نکل ۔ تو وہ مال کے پیٹ میں اندھیرے میں چہرے کیا جہرے کہا ہے کہاللہ بی بی رانی صورت بناتا جہرے کہاتا کہ اللہ بی بی رانی صورت بناتا ہے اور وہ خوب صورت صورتیں لکھتا ہے جہرے بناتا ہے احسن تقویم چہرے

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

بنا تاہے۔خوب صورت چیرے بنانے کا ذوق اس کے اپنے یاس ہے۔ اور اگر وه چیره دیکھنے والا پیدانه کرے گاتو چیره بنانے کامل رائیگال ہوجائے گا۔وہ ایسا تجمعی نہیں کرے گا'وہ اللہ ہے'وہ چہرہ پیند کرنے والی آئکھیں پیدا کرے گا اور بھردونوں کوچھوڑ دےگا وونوں بھاگے دوڑے بھریں گئا کیے جمرہ لے کے چرے گا' دوسرا آئکھ لے کے بھرے گا'وہ اس کی تلاش میں جائے گا'وہ اس کے سامنے گزرے گا'مجھی بلا کے دیکھ لیا' مجھی یاس جا کے دیکھ لیا' مجھی اُس نے دیکھا 'مجھی اِس نے دیکھ لیا 'بس ہرصورت میں وہی ملتا ہے۔تو اللہ تعالی نے بیرخاص مضمون پیدا کر دیا کہ ہرآ دمی کے اندر چیرے کی بیندیدگی کاعمل پیدا کردیا اور اُدهرچیره پیدا کردیا۔ بیاللہ کے اپنے کام ہیں۔اللہ تعالیٰ نے دریا بیدا کیے طغیاتی آ جائے تو دریا شہروں کو ڈبو دیتا ہے۔ دریا پیدا کردیے اور ڈو بنے کے باوجود دریا کے کنار ہے شہر پیدا کردیے۔توبیاللہ کے کام ہیں کہ شہرکودریا ڈبوئے گالیکن شہر پھر بھی دریا کے کنارے ہوں گے۔

ایک ملک کی کہانی ہے کہ وہاں ڈیم ٹوٹ گیا تو ساتھ والے گاؤں بہہ
گئے۔ جب گاؤں والوں کو ہوش آیا تو انہوں نے کہا سب سے پہلے ڈیم بناؤ
کیونکہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے 'اس وقت یہ ہماری موت کا باعث ہے لیکن بہی ہماری زندگی کا باعث ہے۔ تو انسان کا عجیب کھیل ہے کہ یہ موت کا باعث ہے اور یہی زندگی کا باعث ہے۔ تو اللہ تعالی نے انسان کے لیے جو حسن باعث ہے اور یہی زندگی کا باعث ہے۔ تو اللہ تعالی نے انسان کے لیے جو حسن بیدا کر دیا۔ یہ اللہ تعالی کے کام ہیں۔ پیدا کر دیا۔ یہ اللہ تعالی کے کام ہیں۔

https://archive.org/details/@awais\_sultan اگراللدتعالی میرکہتا ہے کہ بیمبرا گھرہے بینی بیت اللدشریف اللد جب بیکہتا ہے تو ٹھیک ہی کہتا ہے۔اس کے اندر کسی نے اللہ کو بیٹے اہوا تو نہیں دیکھا، بیر صرف اس کا حکم ہے کہ رہیمرا گھر ہے۔ پھروہ حکم دے دے گا کہ میرے گھر کے اندرآ کے سجدہ کرو۔ جب بیٹم آگیا کہ بیمرا گھر ہے تو پھرسجدہ کرانے والاادهر زجوع كرائة كااور پھر يہ بھى كہے گاكہ بيمركز ہے۔ بيائے كااور كہنا جایے۔ تواللہ نے جب اسے بیت اللہ کہا تو پھرر جوع الی بیت اللہ بھی ہوگا اور اس طرخ سب کے لیے خانہ کعبہ کی مرکزیت ہوگئی۔اگر اللّعیہ کیے کہ بیہ میرے محبوب ہیں اور مجھےان سے محبت ہے ہم ان پر درود مجھیے رہنے ہیں اور ا گرکسی نے ان کے سامنے آوازاو کچی کی تواس کے اعمال ضائع ہوں گے۔ تو بات اصل میں بیرے کہ ہم اپنی شان میں گستاخی برداشت کرسکتے ہیں لیکن محبوب کی شان میں گنتاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ جو جو پھھ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت میں رکھا'اس کی ضرورت کا علاج اس نے خودمہیا فرمایا۔ اب میں بتانا بیرجاہ رہا ہوں کہ ریکھیل مسافر کانہیں ہے کھیل منزل کا ہے۔ تھیل مسافر کانہیں۔کھیل کس کا ہے؟ کھیل منزل کا ہے۔اگر شمس تنمریز تلاش کررہا ہے رومی کونواس وفت رومی نو تیریز سے بے نیاز تھا۔ مس تیریز جب آئے تو انہوں نے رومی سے پوچھا کہتم بیرکیا کررہے ہو؟ انہوں نے کہا چہ دانی "و اس کو کیا جانے کہ کیا چیز ہے بیام ہوتا ہے جوتم جیسے لوگوں کو پہتہیں ہوتا ہے ستریز نے ان کی ساری کتابیں ساراعلم اُٹھاکے باتی میں بھینک دیا

مولاناروم بوے بریشان ہوئے کہنے لگے میری عمر بھرکی کمائی جلی گئی میری محنت چلی گئی میراعلم چلا گیا میرے علم کا مجموعہ چلا گیا سارے تذکرے جلے کئے ساری یا دواشنی جلی تنکی تو نے میرا سارا کام خراب کر دیا .... جب مولانارومٌ بہت روئے توانہوں نے تالاب میں سے ساری کتابیں نکال ویں جو کہ خشک تھیں۔ تب مولانانے یو چھا یہ کیا ہے! انہوں نے کہا یہ تو نہیں جان سكتا .....اب آكے آكے تبریزُ اور بیچھے بیچھے روئی ً۔انہوں نے کئی سال کے بعدرومی سے بات کی۔رومی نے کہا آپ نے استے سال بعد مجھے ہے بات کی ہے۔ تب شمس تبریز نے کہا کہتم تواب کی بات کررہے ہومیں تمہیں تیس سال سے ڈھونڈ کے اب ملاہول میں تو تمہیں پہلے سے تلاش کررہا ہوں تونے مجھے كياً وْهُونِدْ نَا تَهَا بِيتُو مِينَ تَهْمِينِ مِلا مُول ..... نو بعض اوقات بيه موتا ہے كه منزل خود ڈھونڈ کے ملتی ہے۔اس لیے بیسوال سائل کانہیں ہوتا۔اگر منزل بیہ کہہ دے کہ بلنگ ختم ہوگئ ہے تو چرکام ختم اور منزل ریجی کہہ سکتی ہے کہ اسے ٹکٹ کے بغیر ہی آئے دو۔تو بیرسارا جلوہ منزل کا اپناہے۔مسافر کا صرف بھرم ہے۔ بابابلے شاہ نے کہا ہے کہ

کوئی ہور چوبارے وچ بولے تے اینویں تنیوں کھرم پیا تم ایسے ہی وہم میں پڑ گئے ہواصل میں کوئی اور بول رہاہے

تیرا بار تیرے اندر کولے تے اینویں تینوں تھرم بیا

تخصے ایسے ہی اندازہ ہور ہا ہے بات تو کسی اور کی ہے۔ تو اینے آپ کو تلاش كرنے والا كہدر ہاہے حالانكہ تو تلاش نہيں كرر ہا بلكہ منزل تخفے خود لے كے جلی ہے تو مجھ رہاہے کہ تو خود جا کے دریاسے یانی بھرکے لائے گامگر میدوریا کی این صفت ہے کہ وہ پیاسوں کو بلاتارہتاہے۔ بیران کا اپنایروگرام ہوتا ہے۔ اس کیے اگرتم اسینے بروگرام کواللہ کے حوالے کردو،منزل کے حوالے کردونو پھر الله تعالى دنیا كی خوامش كوبدل كے دین كی خوامش بنادیتا ہے۔وہ بھی دین كی خواہش کودنیا کی خواہش بنادیتا تھا اور کھی خواہش کے بغیر بھی کسی کودیتا ہے اور کہنا ہے کہ میں دیے کر بی رہوں گا'انسان کہنا ہے کہ میں نے بیل لینا مراللد کہتاہے کہ میں دیے کررہوں گا'توجاتا کہاں ہے۔اور پھر گردن سے پکڑ كرأسے فقيرى دے ديتاہے۔ تو ايبا بھى ہوتاہے كہ بندہ كہيں اور چلاہے اور أسے پھھ اور مل جاتا ہے۔ بیراللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ بیردینے والے کا اپنا مضمون ہے۔اگر آپ طالب کوطلب کے من سے نکال دیں تو بیمطلوب کی طلب ہے جو کہ طالب بناتی ہے۔ پھرآ پ کوبیر بات جلدی سمجھ آ کے گی آپ جے مطلوب کہتے ہیں محبوب کہتے ہیں تو محبوب اپنی جا بہت کے لیے محبت کو پیدا کرتار ہتا ہے تلاش کرتار ہتا ہے۔اس لیے وہ جومحت بن گئے ہیں طلب دنیا کو چھوڑ کرطلب مولی میں آ گئے ہیں بیان کا کمال نہیں ہے بلکہ بیمولا کی

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultar

مرضی ہے کہ جس کو جا ہے طلب مولی وے اور جس کوطلب دنیا دے دے۔ م بات مجھ گئے؟ اس لیے بیزفیصلهٔ اس کا اپناہے اور وہ خود کہتا ہے کہ میں جھیا ہواخزانہ تھااور میں نے جاہا کہ میں ظاہر ہوجاؤں اس لیے میں نے کا کنات کو تخلیق کردیا۔ کا تنات کو اس لیے تخلیق کردیا کہ اس نے ظاہر ہونا تھا۔ ظاہر ہونے والا اگر مخفی ہوجائے تو پھرائپ لوگ ہجھ بھی نہیں ہیں۔لہذا انکاری بھی التدكااظهار ہےاورا قراری بھی التد كااظهار ہے ماننے والا بھی اس كااظهار ہے اورنہ ماننے والا بھی اس کا اظہار ہے۔اس لیے بیاس کا تھیل ہے۔بس اس کا میکھیل جاری رہے گا'بلیک اینڈ وائٹ رات اور دن کے من میں۔ پچھلوگ مانے والے ہوں گے اور بچھ نہ مانے والے ہوں گئے بچھ درمیان میں منافقت میں رہیں گے کہ بھی مانا اور بھی نہ مانا۔ ہر باب میں یہی ہوگا، کہیں امير ہوگا اور کہیں غریب ہوگا' کچھ بہت ایمان والے ہول گے اور کچھ بہت کفر والے ہوں گئے مجھ درمیان والے ہوں گے بینی منافق .....سب کون کرتا ہے؟ خود اللہ تعالی ۔ وہ کہتا ہے میں اندھیرے سے روشی میں داخل کرتا ہوں اوران کو بینہ ہی نہیں چلتا۔جس کا خیال درست ہو گیاوہ کہتا ہے میں نے بڑی محنت کی ہے۔اس نے کوئی محنت نہیں کی بلکہ اللہ اسے اندھیرے سے روشنی میں لے آیا اور روشنی اس نے خود ہی عطافر مائی۔اور اس کے جو گناہ نتھے جمیع سیئات تنصاس کواللہ نے خود نیکی بنا دیا۔اس طرح ساری نیکی ہوگئی۔بعض اوقات اتفاق سے جاتے جاتے اس سے کوئی ایسی نیکی سرز دہوگئی کہ اس کا

https://archive.org/details/@awais\_sultan کام بن گیا۔مثلاً اُسے ایک بردھیا مل گئی جس سے اس نے نیکی کر دی بردھیا نے اسے دعاد ہے دی کہ جانجھے اللہ تعالی فقیر بناد ہے۔ اس طرح دعا ہوگئی۔ اس کامطلب سیہ ہے کہ جوطلب دنیا کی ہے یا طلب دین کی اس کے اندر آپ فیصله نه کرنا بلکه فیصله منزل بر نهوگا۔ فیصله کب بهونا ہے؟ منزل بر ..... دنیا کی طلب بُری بہیں ہے اور دین کی طلب کا پہنہیں کہاس کا نتیجہ کیا ہو ویکھنا یہ ہے كهكهال اختنام ہوگا۔ دعابیہ ہے كه آپ كى دنیا كى يادین كى طلب جوہے اس كا اختنام جوہے وہ اللہ کے ضل کے پاس ہونا جا ہیں۔اس لیے وہ طلب بہت ضروری ہے بہت مبارک ہے جواللہ خودعطافر مائے۔ آپ اپنی طلب کا ضرور جائزہ لیا کریں۔آپ اینے دل کوایک کمڑہ مان لیں اور اس کے دروازے پر چوکیدار، پہرے داربن کے ہیٹھ جائیں اور اندر داخل ہونے والی خواہش سے سوال کریں کہم کون ہو بہان دنیا میں تھہرنے کی خواہش ہویا دین کی خواہش ہو۔اگرتو وہ دنیا کی خواہش ہےتو نیزہ مار کے باہرنکال دواور دین کی خواہش ہے تو آنے دو۔ اس طرح کمرے یا مکان کے اندر کا جوحال ہے وہاں '' جیانن' ہو جائے گا' سارے کا سارا دین ہو جائے گا۔اس لیے دل کے دروازے پر دربان بن جاؤاور اپنی خواہشات کا چیرہ ضرور دیکھو۔ کہیں ایسی خواہشات نہ ہوں جوآپ کی ساری تحنین ضائع کرجائیں۔آپ ایسی خواہش و مر کیل جس میں آپ کی محنت کسی حوالے سے ہو۔ محنت کے اندر اگر حوالہ نہ ہوتو محنت کوئی سے بیں ہے۔ ایسانہیں ہے کہ آپ ہوائی جہاز کا مکٹ

یے سے جج کرنے چلے جائیں تو اللہ جلدی مل جائے گا۔ جج تو ارادے کا نام ہے نبیت کانام اور رجوع کانام ہے اور اگر آپ کارجوع اللد کی طرف ہو گیا تو ہ پے کا جج شروع ہو گیا۔ جج بیسے کا نام ہیں ہے عکمٹ خرید نے کا نام ہیں ہے ہوائی جہاز میں بیضنے کا نام نہیں ہے وہاں سے ہوآنے کا نام نہیں ہے اور وہاں سے واپس آنے کا نام ہیں ہے۔ جج کس کا نام ہے؟ کہ تیرے دل کے اندر رجوع الى الله موجائے۔اس كا مطلب بيہ ہے كه غریب بھی اتنی آسانی ہے جج کرسکتا ہے جتنا کہ امیر بلکہ غریب کا جج بہتر ہوسکتا ہے۔ ایک آ دمی اینے پیرصاحب کے پاس گیا کہ آپ دعا کریں جھے بھی عرصہ ہو گیا ہے دعا کرتے ہوئے میں Apply کرتا ہوں جج کے لیے لیکن میرا نام نہیں نکلتا' دعاكرين كه ميرانام آجائے۔ پيرصاحب نے كہا دعاكروكه اس كانام نه آئے۔وہ تخص بہت زیادہ رویا اور بولا کہ آپ نے تو اُلٹی دعا ما تک دی ہے میں جانا جا ہتا ہوں اور آپ نے روک دیا ہے۔ اس روتے ہوئے کو پیر صاحب نے بلایا اور کہا کہ بات س میں نے سولہ جج کیے ہیں تو میرے سولہ جج كانواب لے لے اور بیدرد مجھے دے دیے ۔ توج نہ کرنے كاجو درد ہے وہ ج كيواب سے زيادہ ہے۔ اگر آپ كول ميں صدافت پيدا ہوجائے توسارا سفرصدافت ہی صدافت ہے۔ جج برجانے والے کا ہر قدم ہی جج ہے اگر نبیت ہوتو۔اوراگر نبیت نہ ہوتو بھر جانا بھی تکلیف ہے اور آنا بھی تکلیف ہے۔ پھر

ایسے ہے جیسے نہ گیا ہے

خرعیسیٰ "را به مکه بود چول بیاید ہنوز خر باشد

یعنی حضرت عیسی " کا گدھا بھی مکنہ کے سفر بر گیا تھا اور جب واپس آیا تو گدھے کا گدھا ہی تھا۔تو جے رجوع کی بات ہے۔اللہ کی طرف جورجوع کرنا ہوتا ہے یہ انسان خود نہیں کرتا بلکہ پیر بزرگ لوگ ہوتے ہیں جو دنیاوی - خواہشوں کے سفر میں اللہ کا رجوع کرادیتے ہیں۔ بلکہ اللہ خود اپنی طرف رجوع كراليتا ہے۔ بياللد كاا بنا كام ہے بھى آب كومال دے كے رجوع كرا تا ہے کیجی احسان کے ذریعے اور مجھی مال لے کے رجوع کراتا ہے۔ دونوں طریقے دونوں طرف سے ہیں۔ بین بھی مال دے کے کمراہ کردیتا ہے اور بھی غربی دے کے کافر بنادیتا ہے۔ مال اگر مغرور کردے تو کفر ہے اور اگرغربی ناشكرا بنا دے تو بیجی گفر ہے۔ اس طرح غربی بھی عذاب ہے اور مال بھی عذاب ہے اگر وہ خدا ہے دور کر ہے۔ وہ غربی رحمت ہے جواللہ کی آ گے جھک جائے۔اگرکوئی غریب ہواوراللہ کے آگے نہ جھکے غریب ہو کے سنگ دل ہوتو سب سے بڑا بدقسمت آ دمی وہ ہے۔ اور سب سے اچھی قسمت والا وہ ہے جوامیر بھی ہے اور رحم دل بھی ہے۔ وہ بہت اچھا آ دمی ہوا کہ دنیاوی دولت بھی ہے اور دینی دولت سے بھی مالا مال ہے۔اس کیے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکیس طلب کوئی بھی بری نہیں ونیا کی طلب بھی بری نہیں جو چیزیہاں ہے تن ہے باطل توہے ہی چھیں۔اگرا پ ڈاکٹر کے پاس جارہے ہیں توبیہ

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

MM

طلب بری نہیں ہے۔ طلب فق ہے۔ تو بات کیا ہے؟ بات سے کہ سے کہ ا سچھاس نے پیدا کیا ہے۔اس لیے آپ اللہ تعالی پر بھروسہ کروو دنیا بھی اس کی اور دین بھی اس کا۔بس وہ اپنا بنا کے رکھے میاس کی مہر بانی ہے۔اپنا بنانے کا ثبوت آپ اینے دل میں کب ریکھیں گے؟ جب آپ کو پچھے حاصل ہو، آپ کے پاس اگر دولت ہوجواللہ تعالی نے آپ کودی ہے تو کیا آپ اس کے نام يردولت نثار كرسكتے ہيں؟ اگر آپ نثار كرسكتے ہيں توبيدولت رحمت ہے اور اگر نہیں کر سکتے تو ہیردولت نکلیف دہ ہے۔ آپ اپنی زندگی میں بیضرور جائزہ ليا كرين كه آپ كسى اليسے دور مين كيفيت ميں داخل نه ہوجا ئيں جب آپ كو دنیا جھوڑ نامشکل ہو۔اللہ کے لیے وہ دور چھوڑنے کی ہمت ہونی جا ہیے۔ بادشاہ کب تکلیف میں ہوتا ہے؟ جب اس کا حاصل کرنا آسان ہوتا ہے اور جھوڑنامشکل ہوتا ہے۔لیکن سب جھڑا دیاجا تا ہے۔اس کیے بیرو بھنا کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے آ کے جھکتے رہیں دن رات اور ضبح شام۔اللہ تعالیٰ خود ہی ا بنى تمناعطا فرما تا ہے۔اولیائے کرام جو ہیں بیروہ کام کرتے ہیں جواللہ تعالیٰ نے ان کے سپر دکرر کھے ہیں۔ بھی دنیاوی ضرورت کودین بنادیتے ہیں مجھی خوداس آدمی کی ضرورت بن جاتے ہیں اوراس کواللہ سے رجوع کراد ہے ہیں بھی اس کوابیا پیغام دیتے ہیں جوآ کے جاکے ہونا ہے مثلاً اُسے بتاتے ہیں كه آپ كے والدصاحب جوفوت ہو چكے ہیں وہ بير كہدرہے ہیں كہ بيركرناہے فلاں جگہ بیکام ہے۔اس طرح اس کو پیغام ل جاتا ہے۔اس کیان بزرگوں

414

کابڑاکام ہوتا ہے۔ بزرگول کو پیدا کرنے والا بھی اللہ اور بزرگول کی ضرورت پیدا کرنے والا بھی اللہ Follower نیسارا
پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ نہ بزرگ کوئی شے ہے اور نہ Follower نیسارا
اللہ کا اپنا کام ہے کبھی اللہ کسی کو بزرگ بنا دیتا ہے اور کسی کو Follower بنا دیتا
ہے کھیل اس کے اپنے ہیں۔ آپ اللہ کی طرف رجوع رکھین سب کھیل سمجھ میں آجائے گا۔

اب آب اور سوال کریں ..... پوچیس۔ آب لوگ بولیں ..... چوہدری صاحب بولیں .....

الله تعالی کا انعام کیا ہوتا ہے؟

اللہ تعالیٰ کا انعام ایک لفظ میں تو نہیں بنایا جاسکا۔ آپ اتنی بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ وہ انعام اس انسان کو اللہ کے مجبوب کے قریب لاتی ہے قریب لے قریب لے آئے گا۔ ہروہ چیز جو انسان کو اللہ کے مجبوب کے روات بھی ہو سکتی ہو سکتی ہو سکتی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو سکتی ہو سکتی ہو سکتی ہو سکتی حضور پاک کھے کے قریب لانے والی چیز جو ہے یہ احسان ہے اور حضور پاک کھے سے دور لے جانے والی چیز ایک عذاب ہے۔ یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ اللہ کا احسان یہ ہے کہ وہ شخص حضور پاک کھی کے کتا قریب ہے۔ تو جو قریب بیں ان پر اللہ کا احسان ہے اور ان پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ یہ لوگ قریب بیں ان پر اللہ کا احسان ہے اور ان پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ یہ لوگ

Madnı Lıbrary

Talib-e-Dua: M Awais Sultar

MA

"انعت علیهم" والے ہیں جو کہ اللہ کے مجبوب کی محبت میں چل رہے ہیں یا کہ چلائے جارہے ہیں۔ چلنا بھی اس آ دمی کا اپنا عمل نہیں ہے یہ بھی اللہ کے کہ چلائے جارہے ہیں۔ چلنا بھی اس آ دمی کو اپنا عمل نہیں ہے یہ مجبت جو ہے یہ عطا کام ہیں۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی آ دمی محبت کرسکتا ہے یہ محبت جو ہے یہ عطا ہوتی ہے در نہ یہ سی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہوتی ہے در نہ یہ سی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور سوال بولیں سے موفی صاحب آ پ بولیں سی پوچھیں سے۔

سوال:-

## القى محبت ميں انسان كو يكسوئى كيسے ہو؟

جواب:-

اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ موت سے پہلے موت آ جائے کھر زندگی اور زندگی کی ضروریات ، شرعی ضروریات سے بھی انسان غافل ہوجا تا ہے کیونکہ وہ ایک محبت کے خیال میں چل رہا ہوتا ہے اور اس سے آ گا سے کوئی پیتے نہیں ہوتا کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ وہ عبادت بھی کرتا ہے تو ہوش سے بیٹے نہیں ہوتا ہے۔ وہ جیسے مرچکا ہوتا ہے۔ اور مرنے کے بعد جواٹھا وہ اس خیال بیگا نہ ہوتا ہے۔ وہ جیسے مرچکا ہوتا ہے۔ اور مرنے کے بعد جواٹھا وہ اس خیال سے اٹھا۔ پھر اُسے زندگی کی ضرورت اور طرح سے نظر آئے گی وہ ویسے نظر نہیں آئے گی جیسے ہوتی ہے۔ یہ آ پ یاد کرلیں کہ اس طرح کی حالت ہوتی ہے۔ وگر نہ اس کا طریقہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ بیس نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ جو محبت ہے انسان کے بس کی بات نہیں کہ اور یہ ان کی اپنی مہر بانی ہے۔ اس میں ضروری بات یہ لیے اس کا فار مولا بھی آ پ دریا فت نہیں کر سکتے۔ اس میں ضروری بات یہ لیے اس کا فار مولا بھی آ پ دریا فت نہیں کر سکتے۔ اس میں ضروری بات یہ

ہے کہ جن لوگول سے آپ حضور پاک بھی کے حوالے سے کوئی Relation با تعلق بناتے ہیں ان لوگوں کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ان کے پاس پھر بیاتوجہ لینے کا کوئی نہ کوئی نسخہ ضرور ہوتا ہے۔جن لوگوں کو بھی آپ نے اللہ اور الله کے حبیب علی کے لیے اپنے سفر کا ساتھی بنایا بزرگ بنایا 'ان لوگوں کے قریب زہنا جا ہیں۔ اور میرمحبت جو ہے میرحاصل کرنے والے ایک کام ضرور کرتے ہیں کہ رات کو ضرور جاگتے ہیں اور ان کے لیے رات کا جا گنا فرض ہوتا ہے۔نصف شب ہونصف سے ذرائم ہویا زیادہ ہو کیا جاس محبت كى خاطر جاكنا ضرورى ب قسم الليل الا قليلا ـ اور پهراس محبت كے جلو \_ آ شکار ہوتے ہیں۔ رات کا جا گنا تہجران کے لیے فرض ہوجاتی ہے۔ اللہ تعالی نے اسیے محبوب عظامیے محبت کرنے والوں کو دنیا میں زندگی میں اور زندگی کے بعد ممایاں کررکھا ہے۔ جب کوئی بزرگ اینے وصال کے بعد انقال کے بعد چلے گئے اور ان کے قبر پر گنبد ہواور ان کے آستانے پرمبجد ضرور ہو نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہولوگ ادب سے وہاں جاتے ہوں قرآن خوانی ہوتی ہوتو اس بزرگ کے بارے میں سے پینہ چل جاتا ہے کہوہ اللداوراللد كے حبيب على كقريب ہے۔اس بزرگ كے بارے ميں آپ بير مجھیں کہ اللہ کے حبیب بھے کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ ہے۔تو وہاں

آب ادب کے ساتھ جائیں۔ ہرشہر میں ایسا کوئی نہ کوئی بزرگ مل جائے گا۔ آب ان لوگوں کے پاس جائیں ادب کے ساتھ جائیں تو کوئی نہ کوئی راستال

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

**Y**|**Z** 

جائے گا۔جولوگ اللہ کے حبیب عظاور دین کے نام پرنثار ہو گئے قربان ہو كي شهيد مو كي ان كى بھى ياد يادداشت آپ كولېيل نه كيل مائے كى - تو آپ تقرب اختیار کریں ..... تو آپ کواللہ کے حبیب بھیکی یاد عطا ہوتی ہے شہید سے عطا ہوتی ہے اور شہید محبت سے بھی عطا ہوتی ہے۔ شہید تو Actual شهید ہو گیا اور ظاہر ہو گیا اور جومحبت میں تم ہو گیا وہ بھی اس محبت كاشهيد هے مثلاً جس طرح لال شهباز قلندر ايك نام ہے ايك واقعہ ہے آپ وہاں جائیں اور اسی طرح شرف بوعلی یانی پتی " ایک نام ہے میاں صاحب شیر محرشر قيورشريف واتاصاحب ميال ميرصاحب سيسار ياريطام واقعات ہیں اور ادب کے ساتھ ان کا ایک گلدستہ کھلا ہوا ہے۔ تو آپ وہاں ادب کے ساتھ جائیں حضور یاک ﷺ کی محبت کے لیے جائیں۔ پھراللہ تعالیٰ کافضل ہوجائے گااوران کی یا د توجہ کے ساتھ مل جائے گی۔ بہر حال بیریا دجو ہے بیعطا ہوتی ہے کسی نگاہ سے بیعطا ہوتی ہے خود بخو دہی ہوتی ہے۔ وہ آ دمی جوحضور یا کی علی کا محبت کو تلاش کرنے کی خواہش کرے اور دنیاوی ضرورتوں کی خواہش بھی رکھے تو اس کے لیے مشکل ہوجاتی ہے۔ اس خواہش کے ساتھ آ ب کوئی اورخواہش رکھ ہیں سکتے۔کوئی اورخواہش نہ رکھی تو بیمحبت مل جائے كي الله تعالى مهرباني فرمائے گا۔ درودشریف كنزت سے پڑھا كرؤاللہ تعالى مهربانی فرمائے گا۔ درود شریف اس کی کلید ہے۔ پھروہ مل جاتا ہے۔ آپ کو ببيل كهين نهبيل ما جائے گا۔ جس نے مجمعی حضوریا کے بھی کے و سکھنے والے

كود يكها السنة ويكفنه والكود يكها تو من رآنسي فقد رآلله جس نع مجص ديكهااس نے اللدكوديكها۔اورجس نے آپ كے ديكھنےوالے كوديكها اس نے کویا آب کود یکھا۔اس طرح آب کوکئی آ دمی مل جائیں گے جوسینہ بہسینہ د يكفته حلية رب بن وقاً فو قاً و كيف والى كوئى آئكول جائے تو بھر ديدار كى صورت نکل آتی ہے۔ بہرحال آپ درود شریف کشرت سے پڑھو تنہا بيهورات كوجا كواور الله تعالى سے اور كوئى سوال نەكرو صرف بير كېچوكه بيا الله اییخوب کی محبت عطافر ما ۔ پھر بیعطا ہوجائے گی۔ اورسوال يوجهو .... کهنه که بولو .... بيراجها بهوتا ہے.

بدکسے پہتہ جلے گا کہ کون ساعلم جونے وہ تے ہے؟ 

دیکھوں پر سے خوروالی بات ہے کہ سی زمانے میں پرانے زمانے کے لوگول کے مل کے ریکارڈ کوملم کہتے ہتھے۔مثلاً ایک جگہ سے سکندر اعظم کا قافلہ كزرا ـ بيال كالمل تفااور آيكاعلم بن گيا ـ اسى طرح جب بير كيت بين كه بيهال دارار بہنا تھا' بہاں بورس رہنا تھا' بہاں سے ہاتھی گزرے اور سکندراعظم سے جنگ ہوئی سے بانی بت ہے .... تو بیرساراعمل ہے اور عمل کار بکارڈ ہے۔ مثلاً سقراط نے بیربات کی تھی تو بیاس کاعمل سے اور بھاراعلم بن گیا ہے۔ تو بیروعلم ہے ہیک عمل کاریکارڈ ہے۔ عمل کےریکارڈ کواگر علم کہاجائے تو بیلم تو ہوگا مگر

119

ہ سے مطلب کی بات نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے اس علم کی تلاش کرنی ہے جوآب کومل دے۔اب اللہ تعالیٰ نے جوعلم عطا فرمایا مثلاً بہاں بربی اسرائیل گمراه ہوئی توتم اب بیکام نہ کروبلکہ اب تم یوں کرو۔ توساتھ ہی ایک عمل کی بات بتادی گئی۔اس طرح اللہ نے مکڑی کے جانے کی بات کی۔ بیجالا ' كمزورترين مكان ہے ليكن قوى ترين دليل ہے۔ تو الله تعالىٰ نے جو بچھ بيان كيا ہے بيرمقام غور ہے يا مقام عمل ہے۔ بيراللد كاعلم ہے جواللد نے غطا فرمایا۔ آپ سارافر آن پڑھتے جائیں توعمل کے بغیر بیلم مجھیجیں آئے گا۔ ذلک السکت لاریب فیربیره کتاب ہے جس میں کوئی شک تہیں ہدی لمله متقين اس مين متفى لوكول كے ليے ہدايت ہے اور متفی وہ لوگ ہيں جواللہ كا كام كرين \_ توالله كاعلم ايبا ہے كہ فوراً عمل بيدا ہوتا ہے۔ اس ليم ل كوآ پيلم تهمين اصل مين انسان ليحظيم تهمين جانتا 'انسان صرف وه جانتا ہے جو وہ مل كرر ہاہے۔اس نے باقی علم تو پہلے ہی جھوڑ دیا ایک علم رہ گیا ہے اور وہ ہے عمل والا اب اس كوا پناعكم كهنا بياوراسي كوا پناعمل كهنا بياور باقي صرف بالتين ہيں۔اس كيے وہ علم جو مل ميں آيا وہ آپ كاعلم ہے۔اس كيے آپ ایک علم رکھتے ہیں جو کہ آپ کاعمل ہے۔ تو آپ اینے عمل کوہی علم کہیں اور علم کو ممل کی طرف لے جائیں۔اگر عمل عمل کے تابع ہو گیا تو یقیناً علم علم کے ساتھ ل جائے گا اور پھراپنا اپنوں میں جاملے گا۔ بیسب کیسے ہوگا؟ عمل کے ساتھ۔ باقی لوگوں کے مل کے جوریکارڈ ہیں وہ تو اللہ کی دنیا کی رونقیں ہیں کہ

114

أس نے بیکھا اس نے بیکھا۔ای طرح اسلامی تاریخ ہے کہ ایک برزگ نے بيكها ووسرے نے بيكها كسى نے كوئى خطاكھا .... آپ بينه كرنا كه نماز كاوفت ہواور آپ صرف نماز کے متعلق کتابیں پڑھتے جائیں۔کون سی چیز ضروری ہے؟ پہلے نماز پڑھی جائے اور کتابوں کور ہنے دیا جائے نماز پر کتابیں نہ لکھنا' باب الصلوة تیار نذکرنا میرنه کهنا که الی کتاب انقلاب پیدا کروے كى ....انقلاب كورى بىن دواور يىلى نمازېر ھلونى يېال پرانسان گمرابى كرجاتا ہے۔ انسان عمل کی پیروی میں عمل کر جائے تو پھر باقی کا ساراعلم آ سان ہوجائے گا۔جوبیکہتاہے کہ میں والدین کے حقوق برکتاب لکھرہا ہوں اورخود اس کے لیے چھی کرتا ہو اُسے جامیے کہ بوڑھی مال کو جائے بلا دے۔تو ماں کو وفت پر جائے بلادینا اور والدین کے حقوق پر کتابیں نہ کھنا۔ آپ کومیں یہ تھیجت کرتا ہوں کہ اس زندگی میں اس کا کنات میں سب نے جلے جانا ہے رخصت ہوجانا ہے اس کا بنات میں اپنی زندگی کے دوران کوئی ایساعلم تلاش كرنا جوهمل بن جائے۔بس بية تلاس كرتے جانا كەراستے ميں كيا كرنا ہے اور عمل کی کوئی نہ کوئی صورت ڈھونڈتے جانا 'بیکام کرلیاجائے' وہ کام کرلیاجائے' بيرنيكى يول كردى جائے ايسافائده موجائے گا ..... توعمل كوآپ علم كہيں جوعمل مين نه آيا أس كو آب علم نه كبيل -اس طرح آب كوبهت آساني مل جائے گی۔ توعلم كيائے؟ جوبات عمل ميں آجائے۔

اورسوال بوجهو.... بولو.... كوئى بھى بات ہوتو....

بیراس زمانے کی ٹر بیٹری ہے کہ نہ آپ کسی کو بیا سکتے ہیں نہ کسی کو Change کرسکتے ہیں شیر گرجتا ہی رہے گا' بیاس کی فطرت ہے وہ گوشت بھی کھائے گا' گھوڑے ویسے ہی بولتے رہیں گے جیسے بولتے ہیں ہنہناتے رہیں گے اور گھاس کھاتے رہیں گے ..... آپ کر چھ ہیں سکتے۔ Total کا ننات کو آپ Change نہیں کر سکتے ' سورج نکلے گا اور ڈو بے گا Permanently۔ جوکام آپ کرنہیں سکتے اُسے کرنے کی کوشش نہ کرنا کیونکہ سورج مشرق سے نکلے گا اور مغرب میں ڈویے گا۔ اگر کوئی سورج کو مغرب سے نکال لایا تو بیراس کاعمل ہوگا اور آپ کاعمل نہیں ہوسکتا۔ بیرخدا کا عمل ہے یا خداوالوں کاعمل ہے۔ تو آب سورج کے مشرق سے نکلنے اور مغرب میں ڈو بنے میں دخل نہیں دیے سکتے۔نظام کا کنات جو ہےوہ As it is چلتا جائے گائشس وقمر شجر وحجر زمین وآسان دریااور پہاڑ سب ایسے ہی رہیں گئ بلبلیں گانے گاتی رہیں گی زخی ہوں گی تب بھی گانا گائیں گی بیان کا مزاج ہے ہرسال بہارا ہے گی اور بہار میں بھول تھلیں گئے ہرسال رونفیں ہوں گی زمین پیر بازاروں میں رونقیں رہیں گی بندے رہیں گے کیکن آشنانہیں رہیں کے۔ آشنارخصت ہوجاتے ہیں۔ بھی آب اینے سنگ کے لوگوں کو گننا شروع کردیں تو میرا خیال ہے کہ جتنے ساتھی موجود ہیں اس سے زیادہ جلے گئے ہیں۔تو وہ لوگ چلے گئے کہیں نہیں نکل گئے تو بیرواقعہ ہوگا۔اگر آپ دیہات والوں کو میہیں کہ آپ لوگوں کو فی کس پانچ ہزار روپے دیں گے اور

آ ب لوگ شہر میں آ کے رہوتو مجھی بھی سار نے بیں رہیں گے۔وہ وہاں آ سودہ حال ہیں اور وہیں رہیں گے۔شہروالےشہر میں رہیں گے جیسے رہ رہے بير\_إِ كَا دُكَا كُونَى كَا وَلِ وَالاشْهِرِ مِينَ آجائے گا اور شهروالا گاؤں میں جائے گا کین مجموعی طور پر آبادی و ہیں کی وہیں رہے گی۔ دریارواں رہے گا اور سمندر میں جاکے ملے گا۔ آب نے اپنی زندگی میں دین کو مان لیاہے اس طرح بات آسان ہوگئ ہے کہ آپ ایک دین میں آگئے اب بیمال تصبحت کا وفت آگیا کیونکہ آیے وین میں داخل ہو گئے۔اس دین میں اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ کسی مسلمان پر تنقید نہ کرنا۔ پیضیحت نمبرون ہے۔ بی قبول کرنے والے کی مرضی ہے کہ وہ کیا قبول کرتا ہے۔ اب اسلام میں داخل ہونے کے بعد علم الاسلام نه بره هنا .... بيرين آب ككان مين بات كرر ما مول مسي كونه بنانا مسى كوكانوب كان خبرية بو بيركيا كرنا؟ اسلام كالمل كرنا - اسلام كالمل بيه ہے کہ جو کمائی کرتے جارہے ہووہ کمائی کرتے جاؤ کمائی کرتے رہنااور کمائی کواللد کی راه میں خرج کرنا۔ بیربوی بات ہے۔ بچوں کی و مکھ بھال کرنا بروی بات ہے۔ بچوں کی دیکھ بھال چھوٹی بات نہیں ہے بلکہ اس میں پوری زندگی گئی ہے۔ یروس کے حقوق کا خیال کرنا بوری عملی زندگی ہے۔ آ پیغیزر گوں کا احترام اور بچوں سے شفقت عملی زندگی ہے۔ جواللہ تعالیٰ نے علم کیے ہیں وہ پورے کرنا عملی زندگی ہے۔مسلمان کے پاس توعلم کوعلم کےطور پر پڑھنے کا وقت ہی جہیں بهداس كية يمل والمصلمان بنين علم والمائد بناكم كابيل لكصة جاؤ

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultar

اور کتابیں پڑھتے جاؤ ....مسلمان عمل کانام ہے۔ آپ عمل کرتے جائیں۔ جس سے آیے خفا ہیں اسے راضی کرلواور جو آپ سے خفاہے اُسے بھی راضی کر لو۔ایک دوسرےکومعاف کردو۔جس کوآپ مانتے ہیں اس بزرگ سے اس کا علم نەلوبلكەاس كاعمل مانگۇابىياعمل جوآب كے عمل میں اُنز جائے۔علم کے طور یم کل نه مانگنا۔ صرف بیرنہ کہنا کہ ہمارے برزرگ نے تو کمال ہی کر دیا کہ بیکام كرديا....كيااس عمل ميں ہے آپ كے عمل ميں كوئى فرق آيا۔اگران كاكوئى عمل آپ میں ہیں اترانو پھر کیافائدہ۔ تو آپ وہمل اتاریں جو کہ آپ بیان کررہے ہیں۔اگر آپ کو پھول نظر آتے ہیں تو انہیں اتارلیں کیرلیں اور کہیں کہ میں نے بیر بات اپنے بزرگ سے بھی ہے اور بیمیں نے اپنے مل میں اُتاری ہے۔اب آپ بیند کہنا کہ ہمارے بزرگ کا اتنابر اعمل ہے کہ میں تو وہ کرنہیں سکتا۔ اگر آپ وہ بیں کر سکتے تو ان کی محبت کے علاؤہ کوئی اور محبت نہ کرنا۔ اگر آپ اس محبت میں کم ہو گئے تو کم ہونے والے میں ان کا کوئی نہ کوئی عمل اُتر آتا تاہے۔ کیونکہ م ہونے کے بعد تو وہ عمل ملتاہے۔ آپ تمام چشتی اور قادری لوگ مولاعلیٰ کو مانتے ہیں۔ایک بزرگ تنصے بوعلیٰ بینی شرف۔ان سے بوچھا گیا کہ آپ کی کیا صفت ہے؟ انہوں نے کہا محبت کارجوع ہے۔ رجوع مسے حاصل کیا ہور ہاہے؟ بوئے علی لیمن کہ اصل میں علی کی خوشبو۔ان كااتنا قرب موكياوه ابني ذات ميں ايك ناياب شے موگئے۔ تو اتنار جوع موا کہ ان میں وہ خوشبو آگئ وہ واقعہ ہو گیا۔اس طرح جو بھی اینے برزگ کے

خیال میں جتنا کم ہوگیا اس بزرگ کی یاداس براتنی نازل ہوگئی کہاس میں ویسا عمل أتر كيا ـ توبيخوشبوآ جاتى ہے اور پين چل جاتا ہے كه بيكون ہے ـ ياتو آپ كواسيخ بزرگول كى اتنى محبت عطا ہوجائے كہ ان كاعمل خود بخو دہى نازل ہونا شروع ہوجائے یاان کو دیکھے کے آپ ایٹے آپ میں کوئی عمل نازل کرلیں یا چر ہو چھ کے چھ کرلو کہ میں بیکام Permanently آپ کے علم کے مطابق كرناجا ہمنا ہوں۔ وہ کہیں گے كہ بيركام كرتے جاؤ۔ تو آپ وہ كرتے جائیں۔ اس میں قیض ہوجائے گا۔ تو آپ عمل اتاریں۔ پھرکوئی نہکوئی خاص واقعہ ہوجائے گا۔ یہاں پر بیغور کریں کہ جتنے ہمارے بزرگان وین ہیں سب کا مزان الگ الگ ہے سب کا شعبہ الگ الگ ہے ظاہرالگ الگ ہے وین ایک ہے لیکن ظاہر الگ آلگ ہے کوئی کنگوٹ باندھ کے بیٹھا ہے کوئی شریعت میں مصفاہو کے بیٹھا ہے کوئی کسی اور انگ میں بیٹھا ہے....اب ہیہ الله تعالیٰ کے کام ہیں۔ ہررنگ میں اللہ تعالیٰ نے ایک رونق لگائی ہے۔ آپ تحسی ایک رنگ میں ڈھل کے دیکھیں گےتو پھر بات مجھ آئے گی کہ بیاقصہ کیا ہے۔ میں نصیحت بیرر ہاہوں کہ ان لوگوں میں سے کسی پر تنقید نہ کرنا۔ بیہ سارے رنگ اس کے اپنے ہیں اور ہررنگ میں وہ آپ خود کھیلتا ہے اور رونق لگائی ہوئی ہے۔ جب تک آب کے یاس کوئی اپنارنگ نہ ہوآ پ کسی رنگ پر تفيدنه كرنا \_ پهرآب كويه بات مجه واليائي الرآب كوايين مال باب بهي مزار کی شکل میں مل جائیں تو ان کے مزار سے فیض لے لؤان کو آپ با قاعدہ

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultar

استحقاق جماسكتے ہیں جس طرح آپ بزرگان دین سے كہتے ہیں۔ان كارابطہ ہوتا ہے۔مسلمانوں کے ماں باپ سے رابطہ ہوسکتا ہے ان سے رابطہ جلدی مل جاتا ہے۔اپنے خاندان کا آ دمی ہوتو رابطہ جلد ہوسکتا ہے بات آسان ہوجاتی ہے۔ آپ میمجھیں کہ گزرے ہوئے انسان کی ولایت آپ کاحسنِ خیال ہے۔والدین کوضرور حسن خیال میں رکھو۔ پھر آپ کو بات مل جائے گی ۔ بیہ جو راز میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس سے آپ کو آسانی ہوجائے گی۔ میں پھر وُ ہراتا ہوں والدین وصال کے بعدائی اولا دیے لیے اولیاء ہیں۔ اور سے کی بات ہے!اس کو یا در کھنا۔وہ مخص جوابینے والدین کے مزار پرنہیں جاتا بلکہ کی اور مزار پرجاتا ہے تو پیھیک بات نہیں ہے۔اللہ تعالیٰ ان کوایک خاص رنگ دیتا ہے کہم اپنی اولا دوں اور آنے والی نسلوں کواٹر دے دو۔ بیان کی ولایت ہے۔اللہ ان کواولا دوں کے لیے ولایت کارنگ دیتا ہے۔ پھر بزرگانِ دین کے پاس کیا ہوتا ہے؟ ان کو ہمہ حال سب لوگوں کے لیے ملتا ہے جوآیا اس کے لیے قبض ہوتا ہے قبض عام ہوتا ہے۔ کئی بخش فیض عالم اُن کانام ہے۔ اولا دیے لیے ماں باپ جو ہیں ان کومیشِ خاص مکتاہے۔تو اینے برز کول کے مزاروں کی طرف رجوع کرنا برداضروری ہے۔ بس پھرآ پ کو بہت آسانی کے ساتھ بات مجھ آ جائے گی۔

توعلم كياب جوهمل مين آسيا....

بال اب اور بوجهو ..... حافظ صاحب بوجهين ..... بوليل ..... كوئي

سوال:

ایک مرتبہ میں نے پریشانی کے عالم میں اپنے والدمرحوم سے رابطہ کیا تو میرا کام ہوگیا تھا۔

جواب:-

ہال میٹھیک ہے۔ بیزنیک لوگ ہوتے ہیں فیض دینے والے اصلاح كرنے والے ٹریننگ دینے والے روحانیت سکھانے والے کے پچھ بزرگوں کے آستانے بھی سے ہوتے ہیں وہ قطب بھی ہوتے ہیں قطب ارشاد بھی ہوتے ہیں اپنی جگہ پر کھڑے رہنے والے قائم رہنے والے بھی ہوتے ہیں پھروہ بات کرتے ہین اور بات آ کے سے آ کے نکل جاتی ہے اور کام بنا جاتا ہے۔ بیاللہ تعالیٰ کے کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں پھھانسان ایسے مقرر كرركھ ہیں جن كانام ہے صاحبان خدمت وہ كم صم ہوتے ہیں نظر بھی نہیں آتے بھی آپ کو بہت تکلیف ہواور آپ اللہ کی طرف رجوع کریں تو کوئی بندہ اس تکلیف کامداوا بن کے آجائے گا علاج کرکے چلاجائے گا اور پھر بھی نظرتبیں آئے گا۔ بیصاحبانِ خدمت جو ہیں بیر ہروفت مامور رہتے ہیں۔ تو ان کانام صاحبان خدمت ہے۔ان میں سے چھچھوٹے چھوٹے کمروں میں بیٹے ہوتے ہیں کوئی چیز لے کے بیٹے ہوتے ہیں کسی کونمک دم کر کے دیے دیا مسی کو پچھ کردیا مسی کو کہا کہ وظیفہ کرلو۔تو بیصاحبانِ خدمت ہوتے

ہیں۔ان لوگوں کا کام ہے کہ دھی انسانیت کی خدمت کریں اور ان کی خدمت ہوتی ہے بغیر کسی دین کے نقاضے کے۔جوبھی دکھی انسان آئے گا اس کی خدمت کرتے ہیں نو پیاللہ تعالی نے مقرر کرر کھے ہیں۔ پچھالیے بندے ہیں جوویسے تو تم رہتے ہیں مگر جب خاص طور بکارا جائے تو وہ آ جاتے ہیں وہ غیب کے اندرر ہتے ہیں حاضراور موجود ہیں رہتے وہ صرف آپ کی اس بیکاریا فریاد پرآئے ہیں جب آپ کودینی سطح پر کوئی زیادہ تکلیف ہو۔ پھرہی وہ آتے ہیں مصحرا میں جب راستہ بھول جائے اور انہیں بکارا جائے تو وہ آ کے راستہ وکھاجاتے ہیں کہ ادھرسے جلے جاؤ سبٹھیک ہوجائے گا۔ پہاڑی کاراستہ ہوجائے زندگی کا راستہ تم ہو جائے بعض اوقات جب انسان فیصلہ نہ كرسكتا ہواور وفت تھوڑا ہواور يكارے تووہ آ كے فيصله كراد ليتے ہيں۔ابيا ہوتا ہے! بیاللد نعالی کے کام ہیں۔اس لیے آپ یقین رکھیں اور دعا کریں۔اللہ تعالی نے سارے فیلے کرر کھے ہیں صرف آپ نے دیکھنا ہے۔ زندگی کے پیداہونے کے مل کوآپ نے ویکھالیا اور اب آپ میں مجھے لیں کے موت بھی ہ رہی ہے۔کوئی بھی پیدائبیں ہوسکتا جب تک اس کے ساتھ موت پیدانہ ہو۔ ساتھ ساتھ میدونت مقرر ہوگیا ہے اور میسارا فیصلہ ہو چکا ہے۔ ابھی آپ نے این موت نہیں دیکھی۔ پچھ عرصہ بعدیہ واقعہ بھی ہوجائے گا۔اس لیے آسان طریقه بیه ہے کہ جوآتا ہے وہ دیکھتے جاؤ مید مجھوکہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے۔اس کی طرف رجوع رکھو۔ اس طرح اصلاح بھی ہوجائے گی اور دوسرے

https://archiverorg/details/@awais\_sultan واقعات بھی ہوجا ئیں گے۔ پھرا پ جو چیز چھوڑ نہیں سکتے کل وہ خود چھوڑ و ہے گے۔ جب آپ کوکہا گیا تھا کہ کھانا کم کھایا کروتو آپ نے کہا کم کھانا بہت مشکل ہے۔ آج بوچھا کہ کھانا کم کیوں کھایا تو آپ نے کہا کہ معدہ کام نہیں کر ر ہا۔ تو کھانا خود بخو دہی کم ہوجائے گا۔ پھر پوچھا کہتم زیادہ پیسہ ہیں کمار ہے تو ال نے کہا کہ بینہ نہ مجھے موت سے بیاسکتا ہے نہ بیبہ عزت دے سکتا ہے بیہ بيار ہوتو بيبيہ بين بياسكنا بلكہ الله كافضل ہى بياسكنا ہے۔تو بيبيہ ايبا كوئى كام نہیں کرسکتاسوائے اس کے کہ بیآ پ کی انا ہے۔ امیر آ دمی نہ بیاری ہے محفوظ ہوتا ہے نہ بدنا می ہے محفوظ ہوتا ہے نہ موت سے محفوظ ہوتا ہے ..... نو پیسہ کیا كرتا ہے؟ تو بات اتن سارى ہے كہ بير بچھ بھى نہيں كرسكتا۔ اگر اللّٰد كا فضل ہوجائے تو پھر آپ کوسناری بات سمجھ آجائے گی۔ آپ اللّٰدی طرف رجوع ر کھیں برزرگوں ہے مل مانگیں اور دعا کریں کہ کسی برزرگ کا کوئی عمل آپ کول جائے اس پیراضی ہوکے آپ مخنت کرتے جائیں۔ وہ ایک عمل ہی آپ کو بزرگ کے ساتھ ملادے گا۔ اس طرح وصال کی راہ پیدا ہوجائے گی۔ تو آپ دعا کرتے جائیں کرتے جائیں اور رجوع کرتے جائیں۔ باقی میدندگی كاسارا فيصله ہو چكا ہے۔ گھبرانے والى كوئى بات نبيں۔ الله نعالى نے جب آپ کومسلمان بیدا کیا توسمجھلو کہ اللہ آپ پرمہر بان ہے۔وہ کا فروں کو بھی پیدا كرتا ہے جنہيں پينزبيں كەاسلام كيا ہے۔تواللدا پ پر بروامهر بان ہے۔ لين که وه الله جوچیکی کو پیدا کرتا ہے ریچھ کو پیدا کرتا ہے اور مگر مجھ کو پیدا کرتا ہے ۔

449

واس الله نے آپ کوانسان بنایا۔ بعنی کہ الله مهربانی کی طرف ماکل ہے۔ اور جس نے انسانوں میں کافر پیدا کیے اس نے آپ کومومن پیدا کردیا۔ تو آپ شكرتوكرو\_اب اللدائب كي طرف ہے اورسب سے بروى بات بيہ كما سيخ محبوب على محبت أب كوعطا كردى أن كى امت ميں سے بيدا كرديا۔ تواللہ آپ کی طرف ہے۔ آپ کے لیے تو بنا بنایا کھیل ہے اور آپ خواہ مخواہ بریثان ہوتے جارہے ہیں۔سارا پھوتواس نے دے دیا ہے آپ کو۔جس نے اپنامجوب آپ کوعطا کردیا ہے اس نے اپنے پاس کیار کھنا ہے۔اس کیے آب الله تعالى كى رحمتوں كا انتظار كرو - يا تو آب نے اسلام كمايا ہو - مكر اسلام بھی آپ کوعطا ہوا' انسان بھی آپ بیدائش ہو گئے اور ہر شے آپ کوعطا ہورہی ہے تو وہ راستے بھی آپ کوعطا ہوں گے بلکہ ہر شےعطا ہو گی۔اب آپ انظار کریں۔سب سے اچھاعمل اچھے انظار کا نام ہے حسنِ انظار ہی حسن عمل ہے۔بس Wait کرواور دیکھوکہ کیا ہونے والا ہے۔ مشكل تونبيس ان موجول ميس بہتا ہوا ساحل آجائے

اللہ خود کہتا ہے کہ اگر خزاں کے زمانے آئیں تو مایوں نہ ہونا 'انظار کرنا ،ایک شام الیم ہوا چلا دُن گا کہ ج بہار ہوئی پڑی ہوگی خشک شہنیوں سے پھول نکل آئیں سے۔ بی تو اللہ کرتا ہے وہ کام ہی بہی کرتا ہے کہ خزاوں سے بہاریں پیدا کرتا رہتا ہے۔ آپ کو بہاریں دکھا کیں اور رونقیں دکھا کیں۔

14.

آ پخودکاری گری نه کرنا.....

وماعلينا الا البلاغ ..... دعا كروالله تعالى آب سب لوگول كوايي فضل

میں رکھے اپنی رحمت میں رکھے ....

صلى الله تعالى على خير خلقه ونورعرشه محمدواله واصحابه اجمعين المين برحمتك ياارحم الراحمين.



Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

https://archive.org/details/@awais\_sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

ا یہ جود نیا میں ہمیں ظلم نظر آتا ہے یہ حقیقت میں کیا ہے؟

بات تو آپ نے صحیح فرمائی لیکن جب انسان پر گرزتی ہے تو بردی

دفت ہوتی ہے؟

دل کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی ' بھی تو عذاب اور تکلیف کی

آپیات پرکوئی رفت طاری نہیں ہوتی اور بھی عام آیات پہ آنسو نگلنے

لگ جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟

ایک دن آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالی کی یادیا ذکر انعام ہوتا ہے؛

کیاوہ ہم جیسوں کو میسر آسکتا ہے؟

کیاوہ ہم جیسوں کو میسر آسکتا ہے؟

میکیسے پند چلے گا کہ ہماری زندگی میں کوئی واقعہ فطرت کی طرف

سے ہے یا ہمار ہے اپنے مل کی وجہ سے ہے؟ اس ہم جاگتے میں جوخواب و مکھتے ہیں ان سے چھٹکارا کیسے حاصل

سی شمیر کے معاملے میں جو بچھ ہور ہا ہے تو پاکستان کے لیے تو کوئی خطرہ بیل ہے؟

Madni Library

Talıb-e-Dua: M Awais Sultan

Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528

سوال:-

## به جود نیامین جمین ظلم نظرات تا ہے۔ حقیقت میں کیا ہے؟

جواب: -

ندگی کی تمناہے وہ کہیں گے کہ بید یکھو بڑاظلم ہو گیا' بندہ ہی مر گیا۔خوش رہنے والے کواگرغم مل جائے تو وہ کہتاہے کہ بیٹلم ہو گیا۔اوراس کی ماہیت بیہ

ہے کہ اگر آب اسے Physical level پرسوچوتو اگر دنیا میں موت نہ آئے تو لوگ ویسے ہی مرنا شروع ہوجا کیں گے۔مطلب بیہ ہے کہ پھرتو یہاں

رہنے کی جگہ ہی کوئی نہ رہے گی بندہ بندے کو کھانے لگ جائے گا۔اور اگر قبرستان ہی بھیلنا شروع ہوجا ئیں تو نظام عالم بھی ختم ہوجائے۔شکر ہے کہ

ایک قبر کے اندر بہت سارے مردے دنن ہوجاتے ہیں درنہ تو جگہ نہ رہے۔ تو یہ جوظلم نظر آرہاہے اگر سوچا جائے اگر زندگی دینے والے سے پوچھا

جائے کیونکہ ہمارے عقیدے اور اضل عقیدے کے اندریمی بات ہے کہ

زندگی بنانے والی کوئی ذات ہے اور اس ذات کا نام For the sake of

definite death "الله "رکھا ہوا ہے اور اللہ زندگی کا خالق ہے اور اللہ فالق ہے اور اللہ فالق ہے اور اللہ فالق ہے فرمایا ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کو خلق کیا بیدد مکھنے کے لیے کہ آپ مل کیا

كرتے بيں؟ مطلب كيا ہوا؟ كه خالق جو ہاس نے جيسے زندگى كو پيدا

فرمایا اس نے اس طرح موت کو پیدا فرمایا اب موت اپناعمل کررہی ہے ا زندگی اپناعمل کررہی ہے لہذاظلم پچھ بھی نہیں ہے! توظلم جو ہے بیتہارے

احساس ہی کا نام ہے لینی کہ آپ ذراغور کرونو اگرموت نہ ہونو کیا کیا دہنیں

موجا كين؟ بيداكرن والي كى منشاء ب زندگى اور موت كل نفس دائقة

السمسوت آپ کے سامنے ایک مشاہرہ ہے کہ درخت پیدا ہوتا ہے نیے سے پودے سے وہ درخت برا اتوانا ہونے کے بعدم جھا کے لکڑی بن جاتا ہے۔ اور پھر حتم ہو گیا لینی جل گیا۔توبیہ Process صدیوں سے چلا آرہاہے روز اوّل سے یمی ہے زندگی کا سلسلہ موت کیا ہے زندگی کا آخری اک مرحلہ توموت اک آخری مرحلہ ہے۔ گویا کہ ہر چیز جو ہے بیرآ غاز اور پھرانجام کے درمیان چل رہی ہے انجام کے بعد یا ہرانجام کے بعد ہرتسم کے جوسمجھ ذات ہے جو ہرآغاز سے پہلے اور ہرانجام کے بعد ہے۔ورنہ ہاقی تو ہر چیز کے اوپر آغاز اور انجام لگاہوا ہے۔ روح کیا ہے؟ آغاز اور اس کا انجام جو ہے وہ کیا ہوگا؟ Infinity ہوگی۔لیکن روح کے اندر آغاز ہے۔اللہ کریم جو ہے ہرآ غاز سے پہلے اور ہرانجام کے بعد ہے۔خالق وہی ہوتا ہے جو ہرآ غاز اورانجام سے آزاد ہو۔ پھر ہی وہ خالق ہوتا ہے۔ تو جوظم آپ کونظر آرہا ہے مثلاً شکاری بازیا شاہین نے چڑیا بکڑلی کبوتر بکر لیا اور کھا گیا۔ بیر براظلم ہے کہ خوب صورت کبوتر کوایک شاہین کھا گیایا ایک باز اورشکرا کھا گیا۔اب اگراس ظلم کوآپ بند کردیں گے تو بیا یک اور ظلم ہوجائے گا کیونکہ وہ نواس کی خوراک ہے۔ گویا کہ جو فالکن کی خوراک ہے اس کو اللہ نعالی نے زندہ

Preserve رکھا ہوا ہے۔ اب بیام کوئی نہیں بلکہ اسے کھانا اس کا اپنا حق ہے اور دیکھنے والا جومنشائے فطرت کوہیں جانتا وہ سیجھنا ہے کہ بیام ہوگیا۔ ا گرکہیں کسی نے کولی چلا دی اور بندہ مرگیا تو بظاہر دیکھنے میں بڑاظلم ہے کیل بينشائ فطرت كمطابق چل رہاہے۔جس طرح اللہ كئ نام ہيں اللہ كے محبوب بھی كے كئی نام ہیں ہر چیز کے كئی كئی نام ہیں تو عزرائيل التليكيٰ کے نام بھی بہت ہیں ایک اس کا نام ہے ہارٹ ٹربل عزرائیل کا ایک نام کیا ہے؟ Heart Trouble 'توبیای کانام ہے عزرائیل جب آتا ہے تو بعض اوقات توخود ہی آجاتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم اور بعض اوقات اپنی صفت میں آتا ہے کہ Heart Trouble ہوگئ اور کوئی Disease ہوگئ کسی کو شوگر ہوگئ کسی کوکوئی اور تماشا ہوگیا 'کسی کو بکٹ لگ گئ کسی کے ساتھ حادثہ ہوگیا' کسی کو Burst بگ گیا' بعض اوقات بچھوکاٹ گیا' سانپ ڈس گیایا بھر بچھاور ہوگیا۔ بیسارے عزرائیل کے نام ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر حادثہ ہوجائے یا سانپ کاٹ لے اور بندہ نہمرے تو بیکوئی Trouble کی بات نہیں ہے بلکہ بینو Event ہے اور اگر مرجائے تو فکر کی بات کوئی تہیں ہے كيونكه بيافائل مئے بينوعز رائيل مئے اب اگرعز رائيل آجائے تو پھر بيافائل ہے اس میں تکلیف کی کیابات ہے۔اگراس واقعہ سے موت نہیں آئی ہے تو پھر پھے بھی نہیں ہے تو بیا کی Event ہے رونق ہے میلہ ہے۔ تو موت کے

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultar

https://archive.org/details/@awais\_sultan باب میں جو Happening ہے۔ س کوآ پ لوگ ظلم کہتے ہیں وہ اللّد کریم کے مطابق ظلم نہیں ہے۔ مثلاً ہم نے ایک جگہ پڑھا آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ ایک سخض جس کے پاس ایک ایساعلم تھا جواس وفت کے صاحب کتاب بیغمبر کے پاس بھی نہیں تھا۔وہ آ دمی حضرت موسی التکلیکا کوسماتھ کے کے چل یرا۔ پھردونوں چل پڑے۔اس آ دمی نے ایک جگہ پر ایک ظلم کا کام کیا'اور به براظلم مواكه اس نے مشتی توڑ دی موسی التکلیکا و مکھر ہے شقے۔انہوں نے کہا بھائی میلم کیا ہے؟ اس نے کہا تیرامبراوعدہ نمبرایک بیہ ہے کہم بولو کے نہیں ۔ تواس ظلم کا احساس موسیٰ التکلیٹا کو بلوار ہاتھا۔ پھرایک اور واقعہ ہو گیا۔ کیاواقعہ ہوا؟انہوں نے ایک لڑ کے کوبھی مار دیا۔ بعنی کہصاحبِ نفاذ'جونا فند بیغمبرے اس کے سامنے ل کردیا 'اور بیتو برا اواضح ظلم ہے قتل تو ہر مذہب میں ظلم ہے۔ اور انہوں نے پیغمبر کے سامنے آل کر دیا۔ موسی التکلیے لا سے کہا ہے ہم تہیں ہونے دیں گے اور بیتو بڑاظلم ہے بیسب کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بات بیہ ہے کہ بیہ تیرا میرا معاہدہ ہے کہ تو بولے گانہیں۔حضرت موسیٰ ع خاموش ہو گئے کیونکہ ان کواللہ کا حکم تھا کہ اس آ دمی سے ملو کیتہ ہیں کوئی بات

بتائے گا۔ پھراس آ دمی نے ایک اور کام کرلیا کہ موسی سے کہا کہ آپ ذراکسی

یکڑیں اور ہمل کے دیوار بنا کیتے ہیں۔انہوں نے کہا ?No! what is this بیہ

. كياہے؟ انہوں نے مولی سے کہا كہ نين دفعه آپ نے معاہدہ توڑا ہے اب

آ یے کے اور میرے درمیان جدائی ہے اس کے بعد میں کوئی Event آ ب کے سامنے ہیں کروں گا۔اور پھر جاتے وقت Presentation دے دی کہ بہلا Event میں نے اس کیے کیا کہ آیک ظالم بادشاہ ہے ثابت کشتیاں جو ہیں وہ چھین لیتاہے اس ستی کوتو ڑا جائے تا کہ بیریمیں پڑی رہے اور اس کا جائز دارث جب ابنی جائز عمر کو پہنچے گا تو تشتی سلامت ہوگی۔اور دوسرایہ تھا كه بيغريب لوك بين بيج كواس ليے مارديا كه بيجے سے نقص امن كا انديشه ہے اور میہ جود بوار ہم نے بنائی ہے اس دیوار کے بیچے کی بیٹم کا مال ہے وہ این Age کو جب پنجے گا تو اس کو اس کا مال محفوظ مل جائے گا ورنہ ہیر مال Naked ہوجائے گا۔ تو اللہ کی منشاء ہون ہی ہے۔ تو اللہ کی منشاء کو پہیانے میں بھی بعض اوقات پہچان سے پہلے علم ہی نظرات تا ہے۔ اکثر جہال آپ كے ساتھ طلم نظراتنا تھا مثلاً" اللہ نے برا طلم كيا كہميں بيال ہى بيداكيا یا کستان میں ویکھو کتنے کتنے لوگ باہررہتے ہیں بروی بری کھلی فضامیں پیدا ہوتے ہیں ۔لوگ سوئٹز رلینڈ میں پیدا ہوتے ہیں " بھی سوئٹز رلینڈ والوں سے جاکے ملوتو ان کی زندگی کے اندرجو بھیا تک بن ہوگا اس کا آب کواندازہ تنبين ہوسکتا۔تو اس کیےسب ہے پہلی بات بیربادر کھنے والی ہے کہ فطرت کا کوئی کام جوفطری طور بربرز دہور ہاہے یا مجھوکہ کیا جار ہاہے اس کے اندر ظلم نہیں ہوتا۔ ظلم آپ کے خیال میں ہوتا ہے۔ باقی جو دنیا کے اندر واقعہ ہو

ر ہاہے جس کوآپ ظلم کہدر ہے ہیں جب تک آپ کومشیت شناسی نہ ہو آپ كسى چيز كوللم بين كهه سكتنے مثلاً جس كوآب كہتے ہيں ظلم كه بيغربي ہوگئ برا ظلم ہوا'اس کی انتہائی مثال جومیں نے آپ کو بتائی ہے کہ دنیا کا سب سے برداظلم كربلامين ہوا يتمهارے خيال كے مطابق برداظلم ہوا اور اللہ كے خيال کے مطابق شاید بیام ہیں ہوگا۔تو تمہارے خیال کے مطابق بیہ برواظلم ہوا ليكن كربلا ميں سب سے زيادہ بلند مقام عطا ہوا۔ اب بيلم ہوا ہے كہ عطا ہوئی ہے کی آپیں کہدسکتے۔آپ بات سمجھ دہے ہیں؟ لیمنی کہ حضرت امام عالی مقام کوکوئی منصب عطام ور ہاہے یاان پرظلم ہور ہاہے۔آپ میں سے كونى بيرفيصانبين كرسكتا\_اگرة پ كہتے ہيں كظلم ہور ہاہے توجوعالى مرتبت مقام ل رہاہے وہ ظلم نہیں کہلائے گا اور اگر کوئی منصب مل رہاہے تو بیرس Process کے ذریع ال ماہے ہے جہیں سمجھ ہیں آئے گی کہ بیر کیا مقام ہے؟ تو بعض اوقات جومنصب ہے عطائے منصب ہے بیلم کے انداز سے نظرة تاب مثلاب كهاس كودار برجر هاديا منصور كودار برجر هاديا بيبراظلم ہوگیا کہ منصور کو دار ہر چڑھا دیا گیالیکن اگر جاننے والے بیہبیل کہ بار کا جلوہ دار برتھا اور اس کو بارے ملا دیا تو پھرمسکلہ اور ہوجائے گا۔ میں نے آپ کو بابا بلصے شاہ کا ایک شعر سنایا تھا' اس میں انہوں نے دوشعروں میں مكالمه لكهاشر بعت اورعشق كالسه

شرع کے چل مسجد اندر حق نماز ادا کر لے عشق کھے بُوایار داکعبہ بی کے شراب نفل پڑھ لے شرع کیے اسال شاہ منصور توں سولی اُتے جاڑھیاسی عشق کے تسی چنگا کیتا بُوہے بار دیے واڑیا سی اب وہ جوجلوہ ہے وہ منصب ہے کے ظلم ہے اسے کوئی نہیں جانتا۔ اور آپ کے سامنے ایک مثال ہے کہ موسی اکومنصب مل رہاہے نبوت اور پیغیری کا اوران کے نام پر ہزاروں بیچ قربان ہوتے جارہے ہیں۔تو کیابیان بچوں کے ساتھ ظلم ہور ہاہے یا بیٹلین نبوت کا کوئی عمل ہور ہاہے؟ یہاں کچھ نبیں کہہ سکتے آپ لوگ۔ تو رینبوت کی پرورش ہورہی ہے۔ کیااتن پرورش کااتنا مقام ہونا جا ہے تھا؟ بیم نہیں کہہ سکتے۔ توبیہ کہنے والے نے اور کرنے والے نے جو کام کیاوہ سی تھا۔ان بچول کوموت کا آرڈرد ہے دیااوران کونبوت عطا كردى۔ پھرقصه كيا ہے؟ بيراللہ كے كام ہيں۔ اس ليے آپ بعض اوقات بات نہیں سمجھ سکتے کہ کم کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنی ناپسند کوظلم کہتے ہیں اور پسند کو خوبی مجھتے ہیں۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ عین ممکن ہے کہ انسان اس چیز کو پیند کرے جس کا انجام اس کے لیے اچھانہ ہو۔ اس لیے ظلم کسی کام كوكهنے سے پہلے اس كام كى عاقبت سے آشنائی ہونی جاہیے كمراصلی واقعہ ال کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ پھر اس کوظلم کہو ورنہ وہ ظلم نہیں ہو گا۔

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultar

یہ جوآ پ کوظلم نظر آر ماہے دنیا کے اندر سیاصل میں آپ کی لاعلمی ہے۔ یہ کرنے والے کا کام ہے اور اللہ جانے اور اس کا کام ہے اور اللہ جانے اور اس کا کام ہے جھے کو پر ائی کیا پڑی اپنی نبیر تو

تو آپ کو پہنہیں کے کما ہور ہاہے احسان کیا ہور ہاہے؟ ظلم کے پردے میں احسان ہوتا ہے احسان کے انداز میں ظلم ہوتا ہے اور ساری کا کنات کے الله تعالی فرماتے ہیں کہ باعثِ تخلیقِ کا ئنات حضور اکرم ﷺ کی ذاتِ گرامی ہے۔اور پہلاایک احسان سے کہ آپ کویٹیم پیدا کردیا۔اب سے بات آپ کو مجھ نہیں آسکتی۔ بڑا افسوس کیا ہوگالوگوں نے کہ آپ بیدا ہوئے تو والد صاحب بھی فوت ہو تھے ہیں۔اور پھرآ پے ساری عمرغریب ہی رہے۔اور بھرایک ابیامقام آیا کہ فاتے بھی ہو گئے۔ توبیرآ پ کی نبوت ہے اور وہ جو راستہ جس سے نبوت کوگز ارا جارہا ہے نبی کوگز ارا جارہا ہے وہ راستہ سارا احسان ہی ہے۔اب وہ جومراحل ہیں وہ بھی احسان ہیں۔تو جو بظاہر علم کا اندازلگ رہاہے بعنی وہ سارے مراحل بھی فتح ' شکست ٔ وادی ٔ دِفت پریشانی ' جوبھی ہے بیسارے کا سا رااحسان ہے۔اللد کریم جو ہے وہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے جارہے ہیں اور بظاہر جو ہےوہ تکلیف نظر آ رہی ہے۔ کا فر لوگ کہتے تھے کہ اگر اللہ آپ کا دوست ہوتا تو آپ کوسونے جاندی کے مكان مل جاتے ۔ آپ نے فرمایا كه بیسونے جاندی كے مكان جو ہیں بیہ

اصل میں ظلم ہے بیتمہاری تمناہے ہماری تمنابیبیں ہے ہم اس دنیا کی بجائے تحسى اور دنیا کے مسافر ہیں .... اس لیے آپ کی لاعلمیاں آپ کوظم کا احساس دلاتی ہیں ورنہ دنیا میں ہونے والا ہر واقعہ عین مقرر شدہ ہے۔اب میں "ہر" کی وضاحت بتا تا ہوں تا کہ آپ کو دِقت ندر ہے۔ جو آ دمی ہر وقت الله كان ومي بال كي ليه مرواقعه الله كامنشاء ب جوا دمي اين آب كوالله کے حوالے بیب کرتا اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے آپ ذمہ دار ہیں۔ تب وه کهتا ہے تو بیمرا کیسے بیتو بتا؟ کہتا ہے جگر فیل ہو گیا تھا۔ کہتا ہے خلطی ہو کئی ڈاکٹر صاحب نے دوائی ہی اور دے دی۔ پھر کہتا ہے کہ اس سخض کو پچھ كينسر ہوگيا ہے۔ كينسركيا ہو گيا؟ اگر طافت تھی تو كينسر نہيں ہونے دينا تھا۔ پھر کہتا ہے کہ وہ کیسے مرا؟ کہتا ہے اس کا یاؤں پھسل گیا تھا۔ تو زندگی سے یا وُل پھسل گیا اور موت میں داخل ہوگیا۔اب بیراج تک کسی کو پہنتہیں کے موت کے گھوڑے پر زندگی چڑھی ہوئی ہے کہ زندگی کے گھوڑے پیموت سوار ہے۔ آج تک سی کو مجھ جہیں آئی کہ بیہ ہے کیا؟ کہ سوار کون ہے اور سواری کیا ہے؟ میر گھوڑا زندگی کا ہے اور موت سوار ہے یا پھر گھوڑا موت کا ہے اور زندگی سوار ہے کیا تنکے زندگی کے ہیں اور شررموت ہے؟ یا پھر تنکے جو ہیں بیموت ہیں اور اس میں زندگی شررہے کیا پینہ؟ کون کس کوجلار ہاہے میں میں اور اور دونوں دونوں کو کھارے ہیں میں ہے ہیں کہ کیا کررے

ہیں۔زندگی موت کو کھائے جارہی ہے یا موت زندگی کو کھائے جارہی ہے؟ دونوں کے نشان تھیک ہیں۔اگر کسی فوٹو گرافر کے کیمرے سے فوٹو بنائیں تو ية جلے گا كه ايك بردهيا كسى چيزكوكھاتى جارہى ہے۔توبير بردهيا كون ہے؟ كہنا ہے بیزندگی ہے اور بہت پرانی اور بوڑھی ہوگئی ہے۔ اور بیدوسری تصویر کیا ہے؟ کہتا ہے بیموت ہے جو کھاتی جارہی ہے۔موت مار مار کے تھک گئی گر زندگی پھر بھی زندہ ہے۔تو موت زندگی کو کھا گئی ہے۔کہتا ہے بیکیا ہے؟ کہتا ہے بیموت ہے جوزندگی کو کھا رہی ہے زندگی کوشش کر کر کے تھک گئی مگر موت اسے کھا گئ جہاں زندگی پیدا ہوتی ہے موت اس کو کھا جاتی ہے ..... بیر دونوں تصورتمہارے اپنے ہیں اصل میں نہ کوئی مرتاہے ندکوئی جیتا ہے سیہ کھیل اس کا اپنا ہے۔ کیا کہا؟ نہ کوئی موت ہے اور نہ کوئی زندگی ہے۔ حقیقت بیہ ہے کہ یہاں صرف یا تو کوئی اپنا ہے یا کوئی برگانہ ہے! تو تھیل ہیہ ہے....کیا ہے؟ یا تو اپنا ہے یا پھر برگانہ ہے۔جواپنا ہے وہ یہاں بھی اپنا ہے ا بال بھی اپنا ہے اور برگانہ ہے تو یہاں بھی مرا ہوا ہے اور وہاں بھی مرا ہوا بے۔بس آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس زندگی میں آپ کس کے ہیں۔اگر کے ہیں تو آپ مر چکے ہیں اور اگر باقی کے ہیں تو پھر آپ موت کو کھا یے ہیں۔اب بیآب فیصلہ کریں کہ آپ کیا ہیں؟ آپ کواپنا فیصلہ خود کرنا بيه يها آپ لوگ مرڪي بين کيا آپ فنا کي محبت ميں مبتلا بين فاني کي

محبت میں مبتلا ہیں کیا ظاہر کی محبت میں مبتلا ہیں کیا عارضی کی محبت میں مبتلا بین کیا Changing کی محبت میں مبتلا ہیں۔تو آپ کہاں کس میں مبتلا ہو؟ اگرا ب نه بدلنے والے کی محبت میں مبتلا ہیں ہمیشہ رہنے والے کی محبت میں مبتلا ہیں خالق کی محبت میں مبتلا ہیں ہمیشہ زندہ رہنے والے باقی کی محبت میں مبتلا بین تو آب بھی اس کی محبت کی وجہ سے اسی طرف کے ہو گئے۔ تو جوقطرہ دریا میں گیاوہ دریا ہو گیا جو سمندر میں ملاوہ سمندر ہو گیا۔تو کہانی اتن سی ہے کہ آپ این محبت کودریافت کریں۔ دنیامیں کوئی ظلم نہیں ہے۔ اگر آپ کے اور آپ کے واقعہ کے درمیان سلح ہوجائے 'توظلم کہاں ہے؟ کہتا ہے آپ کے ساتھ بیدواقعہ ہوگیا۔ آپ کہیں کہ میں راضی ہوں پھرظلم کہاں رہ گیا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ توظم کیا ہوتا ہے؟ میرا اور منشاء کے درمیان اختلاف۔اگروہ كہنا ہے كہ جيت كركئ اب بيربنده مكان كى جيت كرنے كى كہانى سنار ہائے تو اصل میں سنا کیار ہاہے؟ بیر کہ جیت کو گرنا ہیں جا ہے تھا لینی اس کواس واقعہ سے اختلاف ہے جنب وہ اپنااختلاف بیان کرے گاتوا سے ظلم کھے گا۔ اگر کوئی الجینئر وہاں پاس کھراہوگاتو حیت گرنے سے اسے کوئی اختلاف نہیں ہوگا بلکہ وہ پوچھے گا کہ کب مرمت کراؤ گے بس مال نکالو۔اب اس انجینئر کے لیے کوئی اختلاف تہیں ہے اس لیے کہ اس کے لیے بیٹم ہیں ہے۔ظلم كس كے ليے ہے؟ جس كا اپنے ساتھ ہونے والے واقعہ كے ساتھ

اختلاف ہو۔ تواختلاف کا ہوناظلم کہلاتا ہے اور موافقت کا ہونار حم کہلاتا ہے۔ ہ یے نے تو خود ہی موافقت کرنی تھی اور اس طرح ظلم ختم ہوجا تا۔اگر کوئی کے کہ ہمارے ساتھ بڑاظلم ہور ہاہے آج کل بہت پریشانی ہورہی ہے تو ہے۔ اس کو آج کل کے حالات میں قبول کرلیں۔ پھر آپ کہیں گے کہ آج و كل الله كا برا احسان ہے! تو احسان كيا ہوا؟ قبوليت كا نام! اور اختلاف قبولیت کیا ہے؟ بیلم ہے!اس لیےاگر آپ اختلاف کرنا چھوڑ دیں تو کوئی بھی ظلم مہیں ہے۔ یہی ہے منشاء اور یہی ہے واقعہ۔جن لوگول نے اللہ کی بات کوقبول کیاان کے ساتھ رحم ہو گیا۔ رحم ہوتا کیا ہے؟ بات کوقبول کرنا۔ اگر بجيشهيد ہوگيا تو قبول كرنے والا كہے گا كەمبارك ہوكداللدنے سرخروكرويا بینے کی منزل آئی۔ دوسراکیا کہناہے؟ تم نے اللہ کے نام پر ہارہ بیج بربادکر ويئے اللہ تمہارے بیخون کرے اور مہیں بیٹیم کرے توبیدوہ ہے جس نے قبول تہیں کیا۔واقعہ ایک ہی ہے مگرجس نے قبول نہیں کیا تواس کے لیے بچہمر گیا اور جس نے قبول کیا تو اس کا بچہ شہیر ہو گیا۔ تو قبولیت کا نام شہیر ہونا ہے اور قبول نہ تحرو تو بیظلم ہے۔ ایک ہوتی ہے برسی شہادت لیعنی جان دینا دوسری حجوتی شہادت ہوتی ہے بعنی قبول کرنا عم کو رہے کؤ دفت کو تکلیف کو سرمائے کے نقصان کو اور حالات کی خرائی کو۔ حالات کی خرابی کو قبول کرنا کیا ہوتا ہے؟ بیہ اللہ کا رحم ہوتا ہے۔جس پر اللہ مہربان ہو جائے اُسے قبول کرنے

کی صلاحیت دیتا ہے تبول کرنے کی صلاحیت جو ہے بیر دراصل احسان ہے۔اگرز ڈ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوجائے تو پیض ظلم کے اندر داخل ہو كيا- جس نے كائنات كوظم مجھا اور كائنات كے خالق كوظالم سمجھا مجھوكہوہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہوگیا۔ بیربات سمجھ آئی؟ تو دوطرح کا تصور ے ایک تصبور رہے کہ بیچر نیوندرت نیرسارے Naturalist لوگ کہتے رہتے ہیں کہ بیچر فدرت فطرت جو ہے نال مال کی طرح ہے اور بیہ ہر چیز کو پالتی رہتی ہے اور ہر چیز ہر دوسری چیز کو پالتی ہے۔ آپ بات سمجھ معے ہیں كهاس بات ميں كيا كہاميں نے؟ ہر چيز دوسرى چيزكو پالتى ہے مثلاً ندى چلتى جائے گی ٔ درخت کو بانی ملتا جائے گا اور درخت برد هتا جائے گا اور پرندوں کو آشیانہ مکتاجائے گا' پرندے جلتے جا کیں گے حتی کہ پرندوں کی پیٹھ جو ہے اس کے اندر بھی کسی بود ہے کی خوراک ہوگی ۔ تو بیجب کھیل ہے۔ تو فطرت جوہے وہ مال کی طرح ہر چیز کو پالتی ہے کہ سمایہ ہے بارش ہے کیہ ہے وہ ہے ہرطرف رونق کی ہوئی ہے۔ دوسرا کہتاہے نیچر جو ہے اس کے منہ پیخون لگا ہوا ہے فطرت جو ہے ظالم ہے اس کے پنج ہیں اس کے جرے ہیں شیر کی طرح خونخوار ہے سب کو کھا گئی ہے ہمیں کوئی سکون ہیں ہے گئی سال ہو گئے زنده رہنے ہوئے گرآج تک کوئی سکون نہ ملا۔ اس کوسکون کہاں سے ملنا ہے۔ مطلب نیر ہے کہ بیرتو برا دفت والا خیال ہے۔ تو جو سکون نہیں حاصل کرسکا۔ اس کے لیے تذبذب کا سفر ہے۔ اصل میں بیری اپنی

Reconcilement کی بات تھی مگرتونے کہاں ملے کی سلح کرنے والے کے لیے بیکا تنات رحمت کی کا تنات ہے اور جنگ کرنے والے کے لیے بیہ كائنات ظلم كا چكرہے۔ تو آپ جنگ چھوڑ دو صلح كرلو۔ بيغام كياہے؟ جنگ جھوڑ دواور ملے کرلو۔ مخلوق ہو کے خالق کے ساتھ کیا جنگ کرنی۔ فرض کرو مهمیں غریب رکھا گیا ہے تو دفع کرو بحث کواور اپنے آپ کوغریب مان لو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ میں مدت سے چل رہا تھا'صحرا کی پیاس بناہوا تھا' میں بڑی تلاش میں تھا' تلاش تھی کہ یا اللہ اپنی کا کنات کے اندر فضل کے حوالے سے مجھے کوئی محبت کارخ دکھا' کسی محبوب کی شکل دکھا۔ لیکن وہ بیجارہ پیاس سے مرکبا ہے گھراس کا اگلا Chapter کیا ہے؟ کہنا ہے گھرمدت کے بعدة خرجهے محبوب كى منزل ملى محنت عملائے لكى اللہ نے قبول فرمایا ایک حسين چېره مجھے بيندا گيا ول كوفرارا گيا ، بلكه چين آ گيا ، آخرمحبوب كى منزل ہم نے دیکھ لی ہے۔ نیسرا بندہ جو ہے بیٹھوڑاقسمت سے محروم ہے کہتا ہے محبوب کے بغیرہم تلاش میں تنصاور جب محبوب ملاتو بے چینیاں اور برده کنین مصیبت میں مبتلا ہو گئے۔مطلب سیہ ہے کہ دہ حاصل کو پھرا یک پریشانی کا باعث بنائے گا۔ایسے آ دمی کی قسمت پر جھے تھوڑا ساشک رہتا ہے۔ کس پیشک رہناہے؟ کہ مس کووہ چیزعطا ہوئی اور اس کے بعد اس نے اس پر گله کردیا که اب بے چیواں ہیں پریشانیاں ہیں۔راوفراق عام طور پر

واصل ہوتی ہے کیا ہوتی ہے؟ اللہ سے ملی ہوتی ہے۔ تو فراق کے راستے عام طور پرواصل ہوتے ہیں۔اور وہ جووصال کاتمنائی ہے وہ چھوٹی منزل کا مسافر ہوتا ہے "نیدی" ہوتا ہے گیا ہوتا ہے؟ پدی۔مطلب بیہ ہے کہ ایسے لوگ سارے کے سارے پریشان ہوتے ہیں۔ تواپی منزل خود آپ بنانے والا آ دمی محروم ہوجاتا ہے۔ اپنی منزل اس کے حوالے کروجس نے تمہاری شکل بنائی ہے جس نے و ماغ ویا ہے جس نے تمہیں دل دیا ہے جس نے مهمیں کھے بنایا ہے۔ تو تو اپنی منزل بھی اس کے حوالے کر۔جس مے تشکیل دیا ہے وہ تمہاری منزل بھی تشکیل دے گا۔ اگر تمہیں اینا آپ قبول ہے اپنی شکل قبول ہے 'تو اپتامقدر بھی قبول کڑ۔ کیاتمہیں اپنی شکل بیند ہے؟ اپنی اولاد پیند ہے؟ اینے مال باپ پیند ہیں؟ اینا آپ بھی پیند ہے؟ اپناؤہن یسند ہے؟ اینادل پیند ہے؟ تو پھراپنامقدر قبول کر۔ یہی تیرامقدر ہے۔ پی تیری شکل بھی مقدر ہے تیرااحساس مقدر ہے تیرادل مقدر ہے بلکہ تیری ہر ۔ چیزمقدر ہے۔بس اس کے اندر قبولیت پیدا کرو۔ آ دھے سے زیادہ آ دمی جو ہوتے ہیں وہ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کہ قبول نہیں کرتے کس کو؟ اپنے آ ب کو۔ وہ اینے اندر کے ساتھ جنگ کرنے جارہے ہوتے ہیں میریہ وہ وہ کرتے ہیں This is this and that is that اور بیرکہ What is what? کیا ہے؟ تو یہ ہے جھڑا ہی جھڑا اور پریشانیاں ہی

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultar

يريشانيان اليال وقت بى بريشان رئيم بين السالياللاس وعا كرواوربينى آسان دعاہے كه ياالله بحصمير كساتھ كرادئے۔ آپ اليهے جھڑالو بندے ہوكہ اپنے ساتھ صلح نہيں ہورہی ہے۔ دعا كروكہ يااللہ میں اپنے لیے چھے بہتر ہوجاؤں اپنے لیے خود آپ بہتر ہوجاؤں۔انسان ہے۔ یہ می بہیں ہور ہا بلکہ انسان اپنے لیے مشکل راہ چنا ہے۔ یا اللہ بیاحسان کر \_ سب سے بدقسمت آ دمی وہ ہے جس پراحسان ہواوروہ گلہ کرے۔ بیہ خطرناک بات ہے۔احسان کا گلہ کرنے والا آ دمی میری نگاہ میں بہت خطرناک آ دی ہے۔ احسان کے ساتھ گلہ کرنے والا آ دی اینے حق میں اینے آپ کوڈ نگ مارنے والا ہے۔توبیروہ آ دمی ہوتا ہے۔تو کیا کرنا جا ہیے؟ : آپایے آپ پرراضی رہیں۔جوایے آپ پرراضی رہ گیا'ایے حالات یرراضی رہ گیا'اینے ساتھ ہونے والے واقعہ پرراضی رہ گیا اور جو خالق پر راضی رہ گیا اس برخالق راضی ہو گیا۔ کہانی بڑی Simple ہے جھکڑا اس میں ہے ہیں آ ب کس کے ساتھ جھٹڑا کرر ہے ہیں؟ اس لیے جھٹڑا کوئی نہیں ہے ظلم کوئی نہیں ہے۔جو پر بیٹان ہے صرف اس کے ساتھ طلم ہے۔ آپ کے اور خالق کے درمیان تعاون کا نہ ہوناظلم ہے۔ کہتا ہے ہم تو اللہ کے بندے ہیں ہمارے کیے کوئی ظلم نہیں ہے۔ ایک جگہ پر ایک آدمی نے وکھایا کہ ایک بزرگ نے ایک بات تکھی ہوئی ہے کہ ہم جارہے تھے ہم نے ایک

اونث دیکھا'لدا ہوا اونٹ وہاں دلدل تھی' وہ اونٹ گر گیا اور اس کی ٹانگ توٹ گئی میرے سامنے کریک ہوگئی کہتے ہیں مجھے کلم کا احساس ہوا اور میں بیجانتاتھا کہ کا کنات میں توظم ہیں ہے پھراس ظلم کا احساس مجھے کیوں ہوا۔ اں وجہ سے میں منزل سے کر گیا۔ پھر میں نے کہایا اللہ بیرحادثہ یا بیرواقعہ جو میرے سامنے ہوا ہے اس کا میرے اور Negative اڑ ہو گیا ہے آپ مهربانی فرما کراس اونٹ کوٹھیک کردیں تا کہ میری منزل میں فرق نہ آئے۔ اب بیبین کہا کہ اونٹ کی تکلیف دور ہوجائے بلکہ بیکہا کہ میری منزل میں فرق ندا کے۔وہیں بیانہوں نے دعا کی دہاں پر ہی سجدہ سلام کیا اور اونٹ تھیک ہوگیا اس کے بعدہم نے توبہر کولی کہ دنیا میں کسی ظلم کا تصور نہیں کریں کے تو جان تیری کا کنات جانے اور تیری مسلحتیں جانیں ہمیں کیا پینہ کہ کیا ہے ہمیں بہیں بیند کہ حس کوہم دوست شخصتے ہیں کیا بید متن ہے جودوست بن کے آیا ہے یا بیر دوست ہے جو کہ دشمن بن کے نکلے گا۔ کیا پینہ کیا ہو جائے؟ بے شار وسمن جو ہیں دوست کی شکل میں آئے ہیں۔ ایسا وسمن سب سے زیادہ خطرناک ہے کون سا؟جودوست بن کے آئے اور وہ دوست سب سے زیادہ خطرناک ہے جود حمن بن کے نکلے۔اس کیے جب ہمیں پہت تبیں ہے تو ہم کیا کریں؟ دعا کریں کہ یا اللہ تو ہی مہریانیاں فرما۔ اللہ کے کام كوقبول كرتے جائيں بھرا پ كظكم نظر بيل آئے گا۔ جس دن ونيا كے اندر

ظلم نظر آیااس دن آپ حقیق بند بین گئے دبنا ما حلقت هذا باطلا جو کھے ہے خوتو کررہا ہے وہی تھیک ہے جوتو کررہا ہے وہی تھیک ہے جوتو کررہا ہے وہی تھیک ہے جوتو کررہا ہے وہی تھیک ہے جیسا تو بنا ٹھیک ہے بس غریب بنا 'امیر بنا 'جوشکل بنا 'جوصورت بنا ' ہمار ساتھ جو بھی سلوک کر ہم راضی ہیں۔ ہم تو ہیں ہی تیرے بندے۔ ہمان کے ہیں ہمان کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا

سوال:

بات تو آب نے سیح فرمائی۔ لیکن جب انسان پر گزرتی ہے تو بڑی دِفت ہوتی ہے؟

جوات:

ایک آ دی گیا دوسرے کے پاس اس آ دی کے پاس جوسوئی کے ساتھ جسم پر تکلیں بناتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ گودنا۔ وہ جو Tattoo کرتے ہیں اس کے پاس گیا اور کہا میری پیٹے پر شیر بنا دے۔ اس نے کہا شیر بنا دیا ہوں۔ پھراس نے سوئی چھوئی۔ کہتا ہے کہ کون ساحصہ بنار ہے ہو؟ کہتا ہے میں دم سے شروع کر رہا ہوں۔ کہتا ہے کہ دُم چھوڑ دو۔ اس نے پھرسوئی چھوڈی تو کہتا ہے کہ اب کیا بنار ہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ اب میں گردن کے بال بنار ہا ہوں۔ کہتا ہے کہ اب میں گردن کے بال بنار ہا ہوں۔ کہتا ہے گردن کے بال بنار ہا ہوں۔ کہتا ہے گردن کے بالوں کی کیا ضرورت ہے تو باتی شیر بنا۔ تو وہ جدھرسوئی لگا تا 'در د ہوتا تھا۔ اس نے کہا بھائی یہ شیر نہیں سے گا کیونکہ تو خود جدھرسوئی لگا تا 'در د ہوتا تھا۔ اس نے کہا بھائی یہ شیر نہیں سے گا کیونکہ تو خود

بلی ہے شیراگر بنوانا ہے تو پھر حوصلہ کر۔اگر بلند مقام حاصل کرنا ہے تو پھر تکلیف کا راستہ بھی ہے عظم کا راستہ بھی ہے۔ آگ سے اگر گزرے گا تو کندن ہوگا' ورنہ کیسا کندن؟ اس لیے جب فطرت تمہیں آگ سے گزار رہی ہوئی ہے تو جینی نہ مارو حیب کرکے مانتے جاؤ۔وہی وفت ہوتا ہے کہ انسان جیپ کر کے خاموش رہے کیوں کہاب رنگ چڑھ رہاہے رنگ ساز رنگ چڑھارہا ہے اور رنگ ذرا ایکا ہونا جا ہیے 'ایک دواور بھٹیوں میں سے گزارے گاتب جاکے رنگ بیکا ہوگا۔ توبیر حقیقت کارنگ ہے عرفان کارنگ ہے اور بیزیز آگ سے گزرے گا۔ پھر ہی جیزرنگ چڑھے گا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کیے بیخ و بیکار میت کرو۔ جیخ و بیکار کرنے والا جوہے وہ دوسرے شعبے میں جلا جاتا ہے۔ پھراللہ کہتا ہے کہاں کواور دولت دے دو اس کواورغفلت میں ڈال دو..... پھروہ دولت گنتار ہتاہے تی کہوفت ختم ہو جاتا ہے ٔ دن گزرجاتے ہیں کھرنہ کوئی سودر ہتا ہے نہ کوئی زیاں رہتا ہے کھر وہ مٹی ہوجا تا ہے اور اسسے اور طرح کی جواب دہی کرنی پڑتی ہے۔اس کیے دعا کرنے والے دعا کرتے ہیں کہ یااللہ وہ تکلیف دے جو جگادے وہ بہت بہتر ہے اس آسانی سے جو مجھے سلاوے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ اتنا سنم نه کر که نه بهو لذت سنم اتنا كرم نه كركه ميري أنكه تر نه ہو

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

اس لیے جن کی آتھیں تر رہتی ہیں وہ ویسے ہی رونق میں رہتے ہیں۔
تکلیف کا احساس اور خداکی یا داکی چیز کا نام ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ بیا کی چیز کا
نام ہوتا ہے تکلیف کا احساس اور خداکی یا دتقریباً ایک جیسی چیز ہوجاتی ہے کہ
LOSS نقصان ہوگیا تو خدازیا دہ قریب آگیا۔ کہتا ہے بیتو اچھا ہے کہ خود ہی
مال لے کے چلا گیا اور پھر خود ہی قریب آگیا کمال ہے۔
آج ہی گھر میں بوریانہ ہوا

آج ہی ہمارے گھر میں اللہ میاں آئے اور ہمارے پاس جگہ ہی نہیں اور عالات ہی کوئی نہیں۔ حالات کا ہونا یا نہ ہونا 'اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔ اسے پتہ ہی ہے کہ وہ کیا آز مار ہا ہے اس نے یہیں آز مانا کہ تمہارے پاس آ تا ہے کہ نہیں ہے اس نے کیا آز مانا ہے؟ کہ آپ قبول کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ بناوٹ نکال دواور ہر چیز نکال دواور صاف تھرا قبول کرنے والا انسان بن جاؤ۔

سوال:

ول کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی 'جھی تو عذاب اور تکلیف کی آیات برکوئی رفت طاری نہیں ہوتی اور بھی عام آیات برآ نسو نکلنے لگ جاتے ہیں۔اس کی کیا وجہ ہے؟

ráy

جواب

ديهو!ايك بات يادر كهوا نسوجو بين ياافسوس بيدو چيزوں پر ہوتا ے جوگز راہوا نامناسب وفت ہے اور جوآنے والاعبرت کا وفت ہے۔ توبیہ ان کے اور اظہار ہے۔اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جولوگ ہمارے ہو گئے ان کے ليے نه کوئی خوف ہے اور نه کوئی حزن ہے يعنی که الله يريفين کا مطلب کيا ہے؟ كەگزىرے ہوئے وقت سے توبە كرلواور آنے والا وقت اس برچھوڑ دو پهرکونی دفت جیس ہوگی۔اس لیے نہ کوئی قبض ہوگی نہ کوئی بسط ہوگی۔ کیا ہو گا؟ الله کی راه مل جائے گی۔جوہو چکااس پردل سے توبہ کر لی جائے تو پھر آسانی ہوجائے گئے۔ جوآئے والا وقت ہے وہ اللہ پر چھوڑ دو۔اس پر کیسے چھوڑ دیں؟ ایک آ دمی بیٹھا ہوا تھا اور اونے اونے پہاڑوں کو دیکھر ہاتھا۔ پھر بولا یا اللہ میہ بہاڑ نہ ہوتے تو ہم تیرا پیغام دوسری طرف کی دنیا کو پہنچاتے لینی پہاڑے یے برے جو مخلوق رہتی ہے ان لوگوں کو کوئی تیری بات سناتے۔ الله ميال نے كہا كه تو ميرى كائنات ميں تقص نكالما ہے تخليق ميں تقص نكالما ہے جا تیرانام ہم نے مردودوں میں لکھ دیا۔ وہ بندہ مقدر والانھا اس نے تجده كيااوركهتاب ياالله جهال بهى تولكي بهمراضي بين الله في الطومعافي دے دی اور پروموش دے دی۔ تومدعا بیہ ہے کہ آپ نے راضی رہنا ہے۔ ال کیے توبہ کرواور راضی رہو۔ تو اندیشہ تم ہوجائے گا۔ بیہ جو آپ کہتے یں کہ نماز میں بھی بھی رفت طاری ہوتی ہے بھی بھی نہیں ہوتی ہے رفت جو
ہے بینماز کی شرطنہیں ہے۔ شرط ہے نماز پڑھنے کی۔ شرط کیا ہے؟ نماز فرض
ہے تو آپ نماز پڑھنے جائیں رفت طاری ہویا رفت طاری نہ ہو نماز پڑھنے
جائیں۔ جب بھی وہ چاہتو آپ کورفت عطا کر دے اور نہ چاہتو نہ عطا
کر ہے۔ تو آپ نماز جاری رکھواور فرض پورا کرو۔ اس لیے جب رفت نہیں
آتی تب بھی ٹھیک ہے اور اگر رفت ہوتی ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ آپ کا کام
ہے کہ آپ عبادت کرتے جائیں، قرآن شریف پڑھنے جائیں۔ اس لیے
کہ جس طرح جو اوھر سے آرہا ہے اس پر مت بحث کرو۔ قرآن شریف
پڑھنے وفت جو احساس آرہا ہے ہے اُدھر سے آرہا ہے اس لیے اس پر مت
بحث کرؤبس پڑھنے جاؤ۔ جو چیز وہ دے گا'وہی چیز جے۔

سوال:

ایک دن آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یادیا ذکر انعام ہوتا ہے کیاوہ ہم جیسوں کومیسرآ سکتا ہے؟

جواب

وہ دعاجس کے الفاظ ہیں بنتے 'وہ بنام ہے۔ صرف خواہش کرنا ہے نام ہے۔ اس طرح بنام ہے۔ اس طرح بنام ہے۔ اس طرح بنام ہوتی ہے بیام ہوتی ہے بیشعبہ یوں ہے کہ پہلے مقدراور آرزوجہاں بیدا ہوتی ہے بیام ہوتی ہے بیشعبہ یوں ہے کہ پہلے مقدراور

پھرآ رزو۔اگرمقدراجھاہےتواجھی آ رزو پیدا ہوجائے گی۔آ رزو کہیں اندر سے پیدا ہوتی ہے جس طرح پیاس بیدا ہوتی ہے۔ اگر بیاس کالفظ نکال دیا جائے تو مجھتو پیدا ہوا کھروہ کیا پیدا ہوا؟ اس کا نام ندر کھونہ وہ یاتی ہے۔ وہ پیاسا کیا کرے گا؟ وہ پانی ڈھونڈے گا' یانی کا نام لیے بغیر۔ پھراس کو Vocabulary نے گھے گا کہ بیر بیاس ہے۔اگر پیاس کو بیاس نہ کہونو کیا۔ وہ پیاس نہیں رہتی؟ پھر بھی وہ پیاس ہی ہے۔اگر تمہارار جوع اللہ کی طرف ہواورتم اے اللہ نہ کہو تو کیاوہ اللہ ہیں ہے؟ تورجوع کانام اللہ ہے۔ تو آپ رجوع کونام نہ دو کہی اللہ ہے۔اس کوآپ نے اللہ نہ کہالیکن آپ کاسر جھک گیا۔توبیکیا ہے؟ نیرجوئ ہے۔تو 'رجوع''کونام دیا گیا جولوگوں کو مستمجھایا گیا کہ اس کو' اللہ' ؛ بولتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کی صفات بتا نیس تا که Common man سمجھ جائے۔ ورندرجوع ہی کا نام 'اللہ' ہے اور بیرجوع آپ کے اندر ہی پیدا ہوتا ہے۔ آپ کے پیدا ہوتے وقت ہی وہ اللہ تھا'ر جوع ہوتے وقت بھی اللہ تھا'جب رجوع کوتم لوگوں نے اسم دیا تواس سے پہلے بھی وہ اللہ تھا۔اللہ کواب اللہ کہنے سے پہلے بھی تم اللہ کواللہ كهدر المعلى الله كل طرف آب كا تصور المساسر جهكار ا بیں اور کہتے بیں یا اللہ۔اگر آپ یا اللہ نہ کہؤنٹ بھی آپ نے اللہ کہدویا کیونکہ آپ کورجوع جو ہو گیا ہے جیسے آپ نیت کہدرہے ہیں تو پیرہے

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultan

الله! اس کواسم نددو کی کھیام نددور جوع کو کچھنام نددور جوع کورخ خود بخود ملایا ہے۔ رجوع جو ہے وہ اپنا رخ آپ لے کے آتا ہے۔ اسی طرح ملایا ہے۔ رجوع جو ہے وہ اپنا رخ آپ لے کے آتا ہے۔ اسی طرح آت نسوی کو کچھنہ کہوتو بھی وہ آتسو ہیں۔ اس لیے نام دینے کی کیاضرورت ہے کونکہ یہا کی واقعہ ہوگیا ہے تو یہ واقعہ ہی تو واقعہ ہے اور یہی اصلی واقعہ ہے۔ سوال:

یہ کیے پنہ چلے گا کہ ہماری زندگی میں کوئی واقعہ فطرت کی طرف سے ہے یا ہمارے اپنے ممل کی وجہ سے ہے؟

جب کوئی واقعہ آپ کے مل کی وجہ ہے آ جائے یعنی punishment وہ وقت غور کرنے کا ہوتا ہے کہ اس Punishment تو وہ وقت غور کرنے کا ہوتا ہے کہ اس punishment ہے میزا ہے بہتے کا کیا طریقہ ہے جو کہ Past کی ماضی کی غلطی ہے اور وہ وقت گرز چکا ہے۔ اس وقت کے لیے تو بہر کھی گئی ہے۔ وہ غلطی جس کے کرنے کا ٹائم گزر گیا' اب وہ غلطی اپنا نتیجہ لے آئی ہے تو اس سے بہتے کا ایک طریقہ تو بہتے کہ یا تو دوبارہ وہ وقت آ جائے۔ بیاحساس کہ اگر دوبارہ وہ وقت آ جائے۔ بیاحساس کہ اگر دوبارہ وہ وقت آ جائے۔ بیاحساس کہ اگر دوبارہ نوہ وہ وقت آ جائے کہ اینداء ہے اور جب تو بیس داخل ہو تو بہا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان رحمت میں داخل ہو گیا۔ اور رحمت کا کام کیا ہے؟ رحمت کا کام بیہ کہ آ پ کو آ پ کی غلطیوں

کے نتیج سے بچائے۔زحمت کیا کرتی ہے؟ نتیج سے بچاتی ہے ورندا گرغلطی كانتيجه أجائة توكوني بنده نيج نهيل سكتا كوئي بنده سيح سلامت نهيل روسكتا جس نے کوئی علطی نہیں گی اس نے کیاانسان ہو کے بہت بروی علطی نہیں گی ال سے بڑی اور کیاغلطی ہوسکتی ہے۔ توبیا لیک ایساواقعہ ہے جس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اس مین زیادہ بولنے والی بات کوئی نہیں ہے بس خاموشی تھیک ہے۔اللہ کے فضل اور اللہ کے رحم تک پہنچنے کے لیے عام طور پر جوراستہ ہوتا ہے اکثر لوگ غلط راستے سے گزرنے کے بعد وہاں آتے ہیں۔ نہیں سمجھے آب بات؟ ایک توسیدهاراسته بے بعنی صراط منتقم بیکون ساراسته ہے؟ یہ نیک راستہ ہے۔لیکن اللہ کے راستے کے شدت کے جوتمنائی ہوتے ہیں وہ عام طور پرغلط راستے سے تھکے ہارے آتے ہیں۔ ایک پرانی کہانی ہے ایک تھابادشاہ اس کے تصورو بیٹے آیک بیٹا بڑا اور ایک چھوٹا 'تو بڑے بیٹے نے اباحضور سے کہا کہ بادشاہ سلامت اب آپ ذرا بوڑھے ہور ہے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ جائیداد کو بانٹ دیں اور ہمارے حصے کا مال ہمیں و\_ے دیں۔ بوڑھے تواس نے ہوہی جانا تھااور پھھ عرصہ بعدیار بھی ہوجانا تھا'اس کیاں بیٹے کوسلطنت کا پچھ حصد وینا جا ہیے تھا۔ باب نے کہا جائیداد کونسیم کر دواور وہ اپنا حصہ جواس کا بنتا تھا' وہ لے کے جلا گیا۔ چھوٹا بیٹا باپ کے ساتھ رہا اور کہا کہ اباحضور میں نے آپ کوچھوڑ نانبیں ہے جا ہے آپ مال

وس یانه دین میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں۔ برا بیٹا مال لے کے گیا' اپنا حصہ لے کے چلا گیا اور لازمی بات ہے کہ پھراُ سے خرچ کرنے لگا'خرچ كرتے كرتے آخرشاه خرجيوں كاانجام تو ملناتھا' پھراس كوغر ہي آگئے۔كسى نے اسے سور چرانے پرنوکرر کھ لیا۔ ایک دن وہ بیٹھا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا کہ میں اس آ دمی کے سور چرا تا ہوں اور میں نیک باپ سے دور ہو گیا ہوں وہاں میرے ایا کے کتے بھی عیش سے بلتے ہوں گے اور میرانیہ حال ہے کہ کتے سے بھی برتر ہے۔ تو اس نے سوچا بہتر ہے کہ باپ سے جا کے معافی ا مانگوں قسمت نے بچھساتھ دیا اور وہ باپ کی طرف گیا' باپ کو بہتہ چل گیا' ابھی وہ شہر میں داخل نہیں ہوا ، قصیل سے باہر تھا کہ باب کو پہتہ چل گیا ، وہ ایک نیک باپ تھا' اور جب اسے پہنچل گیا کہ بیرواقعہ ہے توباپ نے استقبالیہ Arrange کیا اور بیٹے کے آنے کی خوشی میں بڑا شوکیا 'بے شار گائے بریاں ذبح کردیں کہ بیٹا آگیا۔اور پھروہ گھر آگیا۔ بیٹے کا جب استقبال ہوگیا توباپ نے دیکھا کہ چھوٹا بیٹا ناراض ہوگیا ہے۔چھوٹا کہتا ہے كهاباحضور بياناحصة بهي لے گيا'مال بھي لے گيااور بڻري دير کے بعد بھي آيا اور آپ کی نیک نامی میں اضافہ بھی نہیں کیا اور سے ان اس کے لیے تو برسی گائے کریاں ذیج کردین تومیرے لیے تو آپ نے بھی مرغی بھی ذیج تہیں كى ئىركتناظلم كرر ہے بین ناانصافیاں كررہے ہیں۔باب نے كہابیابات تن

تونے تو گراہی دیکھی نہیں ہے تیری نیکی تو واجی واجی ہے اور مجبوری ہے نیکی تواس کی ہے جواس غلط راستے سے واپس آیا ہے۔اس کے لیے تو میں بہت کچھ قربان کردوں گا.... تو نیکی کس کی ہے؟ جواس راستے سے آیاجہاں سے آنامشکل تھا۔اصل نیکی تو اس کوملی ہے۔اور رید کہانی بائیبل میں نوٹ ہے بائیل یعن انجیل کتاب میں پرانی انجیل ہے کہ بی انجیل ہے۔ چونکہ بیرکتاب الله منسوب ہے اور آج کل جو Available کتاب ہے اب پہنہیں وہ اصلی ہے کہکون سے ۔مدعا بیہ ہے کہا گر گمراہ نہ ہوئے انہیں راہ پرآ نے کالطف کیسے معلوم ہوگا۔ نیکی اس کی ہے جواد هرسے آیا وہ وہاں سے آیا جہاں سے آگے کوئی مقام ہی نہیں تھا۔ تو وہاں سے آنے والے کی بروی قدر ہے عزت ہے۔ اس کامطلب بیبیں ہے کہم ضرور بدی کی طرف چل پڑو۔مطلب ہے کہ اگرتم بدی کی طرف چل پڑے تو ممکن ہے کہ واپس آنا بى نەنقىيىت يوران كىيىم جهال بودبال ساللىكى طرف رجوع كركو نیک ہوتو نیک آ دمی رجوع کرے بد ہوتو بد آ دمی اللہ کی طرف رجوع کر کے۔تورجوع ہی اللہ ہے۔ بس بیریادر کھو۔ رجوع کانام بیہے کہ کل شبی يرجع الى اصله توتمهارااصل اللها اللها وراس كي طرف رجوع كرو ..... إب بات مجھ رہے ہیں؟ آپ کے سوال کا باقی جواب بیہ ہے کہ اللہ کریم نے جو منصب این طرف سے عطا کیا ہوا ہے اس منصب میں عوام الناس کی رائے

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultar

کیاہے؟ پینمبر منصب کیا ہے؟ کیمنصب کیا ہے؟ کیمبر منصب کیا ہے؟ Count نبی۔اللدمیاں نے نبی اور پینمبرجو ہے وہ کسی رائے سے ہیں بنانا منہ کسی سیاق وسیاق سے بنانا ہے کہ This man is well known اور امیر بھی ہے اس کے ساتھ جار دوست بھی ہیں کہذا اس کو نبی بنا دوں۔لیکن ایسانہیں ہے۔ تواللہ کانبی بنانے کامل جو ہے یہ جمہوریت سے آزاد ہے اور ولی کوجو ولی ہونا ہے بیجی جمہوریت سے آزاد ہے۔ بے شارولی ایسے ہیں جن کا لوگوں نے استقبال کرنے کی بجائے لوگوں نے برامنایا اورلوگوں نے ناپیند كياً ين الرعوام الناس نايبند بھى كرے تو بيند الله كى ہو گى ..... تو بات جہوریت کی ہیں بلکہ اللہ کی مرضی کی ہے اور اللہ کی پیند کی ہے۔ انسانوں کی سپورٹ کوئی سپورٹ ہیں ہوتی۔ آپ دیکھ چکے ہیں کہ کتنی عوامی سپورٹ کے باوجود .The man was hanged ایک سربراہ کو بھالی لگادی گئی۔ کوئی جمہوریت اس کو بیجانے کے وقت پر نہ آئی اور کوئی جمہوریت کام نہ آئی۔ نیسارے کے سارے جمہوریت کے لیے ہوئے کارندے ہیں۔ سی جمہوریت کی راہ کے لئے بیٹے قافلے ہیں اور اب پیچرجمہوریت کی دیوار بنا رہے ہیں۔اوپر سے جب منشاء کاٹر کیٹر چلے گاتو سب طیاف ہوجائے گا۔تو منشاء فطرت كابهوتا ہے تو منشاء حكمران كے كام بيس آتى بلكه منشاء الله كى ہوتى ہے۔اس کیے دوجھوٹے جب آپس میں الر ہے ہوں تو اس کا مطلب سی

نہیں کہ سے تم ہوگیا'وہ سے ایک دائرے میں سوچے رہا ہوتا ہے کہ اچھا ہم اس کے ساتھ ابھی بات کرتے ہیں۔توسیج بہرحال سیج ہوتا ہے بعنی کہ بیردو بندے آیس میں اڑر ہے ہیں کہ بیرملک ہماراحق ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ ہماراحق ہے اور دیکھنے والے بیہ کہدرہے ہیں کہ بید دونوں آ دمی بید دونوں گروپ اگر بیر دونوں ہی کل ہیں اور کافی ہیں تو بیرتو دونوں جھوٹے ہیں اگروہ سیج آ دمی کو ال کیس میں پارٹی نہ بنائیں تو اس کا مطلب رہیں کہیس ہی ختم ہوگیا 'یا حن ختم ہوگیا کیونکہ جب اللہ جا ہے گا' سیچکو برآ مدکر دے گا اور سیا پھر سب کو أرا كے ركھ دے گا۔ تو بيراللہ كے كام بيں۔ اللہ كے كام كيا ہوتے بيں؟ جمهوریت سے آزاد۔عقل؟ جمہوریت سے آزاد۔شکل؟ جمہوریت سے آزاد۔ ا کے کی بینائی جمہوریت ہے آ زاد۔ آپ کی محبت جمہوریت سے آ زاد۔ اور لیلی بن محنوں نہیں اور محنوں بن کیل نہیں۔ محنوں نے محبت کر لی کیل سے اور پھرائیے دوستوں کو بتایا۔انہوں نے کہا بیرکیا کیاتم نے اس سےتم محبت کرتے ہوؤوہ ایسی چیز تونہیں شکل بھی دیکھنے والی نہیں ہے۔ محنوں نے کہا ہے تیری اُ کھ نیئل دیکھن والی اوریهی کیلی ہوگی جس پرامیرخسرو"مثنوی لکھےگا' جامی ککھےگا' اور دنیا میں لیل لیل میں ہوجائے گی اور بیکہانی بن جائے گی جسب در دست ہوتا تھامضطرتو کہتا تھا مجنوں روروکر ونیا کی ہراک شے کویارب کیا کردے محمل کردے

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultar

مطلب بیہ ہے کہ مجنوں کہنا ہے ہرطرف کیلی ہی لیا ہونی جا ہیں۔اب بیہ جو ہے بلیک مسم کی لڑکی کیا ، بیلوگوں کواور جمہوریت کونظرنہ آئی لیکن حقیقت کی نگاہ میں وہ کیا ہے؟ وہ بیونی ہے Beauty جو ہے Attraction کا نام ہے Beauty کس کانام ہے؟ Attraction کانام ہے۔توحسن جاہنے والے کانام ہے۔Beauty ہم اس کو کہیں گے کہ شق جس کی طرف مائل ہو۔ تو وہ Beauty ہوتی ہے۔ تو ہیوٹی کیا ہوتی ہے؟ عشق جس کی طرف ماکل ہووہ بیوٹی ہوتی ہے۔ تو ماکل ہونے والا مجنوں ہے اور مجنوں کی پیند کا نام جو ہے وہ محبوب ہے اور وہ لیل ہے اور اس کا نام حسن ہے۔ تو اس کیے میلان محب کا نام محبوب ہے۔ جدھر بھی محبّ جا رہا ہے وہاں میلان ہے۔ اس کیے جمہوریت جو ہے بیروہاں قبل ہوجاتی ہے۔حقیقت کے میدان میں جمہوریت فیل ہو جاتی ہے۔ آج بھی کہتے ہیہ ہیں اور پیٹھیک کہتے ہوں گے کہ تین چوتھائی دنیا خدا کوہیں مانتی جمہوریت بھی خدا کوہیں مانتی مگر اللہ پھر بھی اللہ ہے' آج بھی سیا اور کل بھی سیا' ہمیشہ سیا اور بیٹین چوتھائی لوگ سارے کئی دفعہ مرجائیں گے مگر اللہ بھری وقیوم ہے خالق مطلق ہے۔تو بیر بجاہے جمہوریت تو ہے ہی بچھ بیں۔جمہوریت جو ہے پیغلط بھی اور جلد بازی کا نام ہے کینی کہ دریا یا نہ ہونے والی Support کا نام ہے اور جہالت کا نام

ہے۔آپ برے ذخ کردیں۔جمہوریت آپ کے گھر میں اکٹھی ہوجائے۔ كى اورا پ كوخدانخواستىم مىں بندوں كى ضرورت پڑے توايك بندہ آپ كو نہیں ملے گا۔تو بہ کرو' کون ساتھ دیتا ہے۔منزلِ عشق میں انسان تنہا ہی جائے گا۔ بیرایس ہی بات ہے کہ جاریائی اٹھانے کے لیے جاریھائی نہیں ملتے اور پھڑکار پوریش کو ٹیلی فون کرنا پڑتا ہے۔توبہتو بر پیتو بڑے افسوس کی یات ہے۔ تو وہاں جمہوریت قبل ہوجاتی ہے۔ اگر ہوٹل کے اندر ولیمہ ہوتو جمہوریت ذرازیادہ پرورش یاتی ہے اور برسی بدتہذیبی کے ساتھ پرورش یاتی ہے۔ اور جہال کہیں اصلی بات ہوتو پھر وہاں اکثر جمہوریت قبل ہوجاتی ہے۔اس کیے جمہوریت جو ہے یہ Non-serious فتم کےلوگوں کا اجتماع ہے۔ تو آب خود بتائیں کہ دانا آ دمی جو ہے نادان کے ووٹ سے کیسے آئے گا۔ دانا آ دمی کودانا آ دمی ووٹ دیں نیک آ دمی کوئیک آ دمی ووٹ دیں تو پی کیسے ہوسکتا ہے کہ بری دنیا کے اندر برے لوگوں کے اندر نیک آ دمی جو ہے وہ دوٹ لے لے ۔ تواس لیے دوٹ دینے کے لیے وہ کیا کرے گا؟ پیسہ خرج كرك كا-اليا آدمى كبتاب بهارب پاس بيبه ب كتنابيبه بعنا یبیہ کسی ایک بینک میں ہوتا ہے اتنا پیبہ ہمارے پاس ہے۔اب جس کے پاک بیسہ ہووہ کیا کرے گا؟ وہ این Campaign شروع کرے گا'بادشاہ کی تعربیس کرے گا'صحافیوں کے نمبرر کھے گا' کسی کوصحافی نمبرون کیے گا'

بیبه خرج کرے گااور پھرالیش جیت جائے گا۔تو بیبہ جیت جاتا ہے بیا کی Compaign ہوتی ہے جو جیت جاتی ہے اور Campaign کے اندر ضروری نہیں ہے کہ عقل بھی ہو اس پیسہ ہونا جا ہیے جو کہ جیت جاتا ہے۔ یبیہ اگر فرعون کے پاس ہوتو پھروہ کا میاب ہوگا اور کسی اور کے پاس ہوتو پھر وہ بھی ہوگا۔لیکن جب اللہ کی طرف ہے مولی " آتے ہیں تو فرعون کی بادشاہی قبل ہوجاتی ہے۔اس لیے جمہوریت کچھ بھی تہیں ہے۔ بیساری کی ساری کیاہے؟ منشائے فطرت ہے۔ آپ جمہوریت کے دھو کے میں نہ آنا ا ملی وهوکے میں نہ آنا۔ لیکن بیہیں ہوسکتا کہ ایک آومی کے حق میں جمہوریت ہو اور دوسرے کے حق میں بھی جمہوردیت ہو۔ دونوں Simultanously جھوٹے ہو سکتے ہیں۔ بیر چھ بھی نہیں ہے سب بچھ و پیے ہی جھوٹ ہے۔ یہ بات یاد رکھنا کہ آپ لوگوں کے اندر ایک بڑا امتحان آنے والا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ کہ آپ کی بیندوہ ہونی جا ہے جواللہ کی بیند ہو۔آپ کی رائے ہوچھی جائے گی اوراس وفت مصلحت اندیثی نہیں كرنا 'رشية دارى نبيل كرنا 'يا در كالو - پيركيا كرنا ہے؟ حقیقت بيندي كرنا ـ وه جوالله كي نگاه مين اجها ہے آب اسے اجھا كہيں بس الله كوت مين الله كى طرف سوچتے ہوئے کہ بیر چیز کیونکہ اللہ کی نگاہ میں اچھی ہے بس مجھے اچھی لکتی ہے۔ اور بیآ پ کافرض ہونا جا ہیے۔ رائے دینے والے کا بین ہے کہ

رائے جوہ وہ اللہ کے فیصلے کے انداز میں ہو۔بس اس بات کو یا در کھنا..... اور کوئی سوال کرنا ہوتو بولو..... ہوچھو.....

شوال:

ہم جاگتے میں جو بخواب و یکھتے ہیں ان سے چھٹکارا کیسے حاصل

وار.

جاگے میں خواب کو چلنے دو' فکر نہ کرو' یہ خیال کی تیز فی ہے' تو یہ Vision بن جاتا ہے اور Visual ہوجاتا ہے۔ جب جاتا ہے اور Vision ہوجاتا ہے۔ جب جب کھا ہے۔ تو جب پچھ عرصے Visual ہوجا کی انسان جاگے میں خواب دیکھا ہے۔ تو جب پچھ عرصے بعداس کی Intensity بدل جائے گی تو پھر سب ٹھیک ہوجائے گا۔ ابھی احداس کی Taste جو ہے وہ Develop ہورہا ہے اور پہند اسے چلنے دوئے آ ہے کا صورہا ہے اور بہند اور ناپیند بھی Develop ہو رہی ہے' اس میں تبدیلی آ رہی ہے تو اور ناپیند بھی Develop کے زمانے میں ایسا ہی ہوتا ہے اور جب آ ہے کی صورہائے گی تو سارا پچھ ٹھیک ہوجائے گا' پچھ عرصہ بعد سے جو جو جائے گا۔

موال:-

سيرشميركمعاط على مين جو يجههور بابتو ياكتان كياتوكوني

خطرہ ہیں ہے؟

جواب:-

ہاں خطرے کا موقع ہوسکتا ہے۔خطرہ تو آپ پر لکاہے اور آپ صرف بیردیکھیں کہ بیا بھی ہے یاکل ہے کل ہے یا پرسوں ہے۔انڈیا کے ساتھ ایک بارآپ کامیدان تو بنتا ہے۔ بیتو کتابوں میں پکالکھا ہواہے کہ گئ وفعه بيه مونا ہے اور تمہاری جميل نہيں ہوتی اگر تشميرنه ملے اور دتی نه ملے۔ تو المعابيه ہے کہ بيرواقعہ کب ہوتا ہے؟ بيرخبر بين ہے۔ جب انڈيا کامقدر کمزور ہوگا تو بیراس وفت ہوگا۔اب بیردیکھیں اُس کا مقدر کب کمزور ہوتا ہے۔ آپ کامقدرتو تیز ہے کیونکہ آپ اللہ کا نام لینے والے ہیں آپ بہت خراب ہوجائیں گے تب بھی آپ اللہ کے حبیب ﷺ پر درود ہی بھیجیں گے نو آپ بھی خراب نہیں ہو سکتے مسلمان خراب نہیں ہو سکتے۔خراب وہ ہے جودرود شریف پڑھنا بھول جائے۔جب تک آپ درود شریف پڑھتے جارہے ہیں آپ خراب نہیں ہوسکتے سیمیری طرف سے فیصلہ ہے اور آپ لوگوں کے لیےاطلاع ہے کہ جس نے درود پڑھاوہ جج مسلمان ہے۔اور مجھرونہ کرو درود شریف پڑھتے جاؤ۔اللد کا تھم ہے کہ جس نے درود پڑھا جس دل میں حضور پاک بھی کی یاد آئی' اُس دل کے اندر آگ کا کوئی سوال ہیں ہے۔ بیریکی خبر ہے۔

ال ليم آپ كمقدر بميشه تيز بيل صرف آپ اس دشته بيل منسلک بوجائيل قو مقدر تيز ب- صرف آپ کوایک بات چاہيے که ایک ليدر به وجواس شعبے كاندر آپ کو مدایت بھی کرے رائنة بھی دکھائے اور حالات زمانہ كے ساتھ بھی چلائے ۔ وہ اللہ خود بی کوئی انظام فرمادے گا۔ یہ آئ کل پرسول یا کسی بھی وقت بوجائے گا۔

آئ کل پرسول یا کسی بھی وقت بوجائے گا۔

سوال: -

كياأس ليذركا انظار كياجائے؟

جواب:-

تیرے آنے کا انظار کروں یا میں اینا ہی بیڑہ یار کروں

تو آ ب مہر بانی کرنا' اپنا بیڑہ ہ خود نہ پار کرنا بلکہ انظار بہتر ہے۔ورنہ آ پ ہیں گے کہ میں خود ہی چل پڑا۔ یہ وہ منزل نہیں ہے جہاں آ پ خود ہی چل پڑیں۔ایک بندہ کہتا ہے کہ اُدھر سے آ واز تو کوئی نہیں آئی حضور پاک بھائی لیکن پھر میں نے خود ہی کہہ دیا کہ جھے آ واز آئی ہے۔ یہ نہ کہنا' یہ بات یا و رکھنا' یہ بھی نہ کہنا۔ اس طرح کی نسبتوں کے اندر جھوٹ نہ بولنا۔ اگر بھی مشاہدہ نہ ہو جسے مشاہدہ کیا جا تا ہے' تو آ پ مشاہدہ بنا کے پیش نہ کرنا' یہ مشاہدہ نہ ہو نا ہے۔ کہنا اور السے گا کہ دات کو خواب آیا' بس کیا بتایا جھوٹ بھوٹ نہ بولنا۔ گپ مارنے والا کے گا کہ دات کو خواب آیا' بس کیا بتایا

جائے ....جس کوخواب میں بتایا جاتا ہے دراصل اُسےخواب میں گواہ بنایا جاتا ہے۔ یاورکھنا کہ کیا کہا؟ آپ نےخواب جس کوسنانا ہے وہ خواب میں ہی گواہ نینے گا' اُس کو بتانا نہیں بڑے گا۔ابیاضی اگراُ سے کہتا ہے کہوہ کل والی بات خواب والی بات ..... تو وہ کہتا ہے کہ جناب میں ابھی آ پ کے یاس آتا ہوں۔ تو وہ دونوں گواہ تھے اور دونوں آشنا تھے۔ جب سے کہنا پڑ خائے کہ خواب میں کیا کیا دیکھتا ہوں اگر رہی پیمبر کھے تو سی ہے اور باقی کوئی اور کھے نو غلط ہے۔ آپ میری بات مجھ رہے ہیں؟ نوبیہ بیغمبر کہدسکتا ہے اور باقی اور کسی کاحق نہیں ہے۔ کسی اُمتی برکسی خواب کی نوعیت کے فوقیت نہ جنائی جائے۔تو کوئی امتی کسی اور امتی برخواب کی نوعیت سے اگر فوقیت جنائے تو بیہ بات سے خہنیں ہے۔اب آپ دعا کمریں۔ دعا بیرکریں کہ یا اللہ ہمیں اینے فیصلوں برراضی رہنے کی توفیق عطا فرما ہمیں ہماری خواہشات سے آزاد فرما یا اللہ میں ماضی کی جہالتوں کے نتیجے سے بچا یا اللہ میں مکمل طور برمعافی و بے دیے تو آئے کی منعافی دے دے اور آئے کل برسول سب کی معافی دیے دیے۔ہمیں اینے محبوث کی محبت بخش بس ہم ایک ہی خواہش کررہے ہیں کہ آپ اینے محبوب کی مجبنت عطا فرما۔ اللہ تعالی آپ سب برمهربانی فرمائے۔ آپ حضور پاک کی محبت رکھواور آپ کے محبوبوں سے محبت کرو۔ اور آپ جلتے چلؤ دل میں کوئی اندیشہ نہ رکھنا' نہ ماضی کا نہ

**1**2 **1** 

مستقبل کا ندیشہ۔جس نےخود بخور آ پکومسلمان بنایا اُس نے آپ کوویسے ہی لیتین ولا دیا کہ مسلمان تو میں اپنی مرضی سے بنار ہا ہوٹ اب میں نے منهمين كياعذاب مين ذالناب اللدسي بوجهوكم أب كومسلمان س في بنايا تها؟ وه كيا كہنا ہے؟ الله كہنا ہے كہ ميں نے خود بنايا تھا۔ ہميں أمت ميں كس نے پیدا کیا؟ اللہ کہتا ہے میں نے پیدا کیا۔ یا اللہ انسان تونے بنایا مسلمان تو نے بنایا 'امتی تونے بنایا 'اب ہمیں کیا کہتاہے؟ اب توہم یار ہو گئے۔ کیااس نے آپ کوعذاب دینے کے لیے بنایا تھا؟ اگرعذاب دینا ہوتا تو کافروں میں پیدا کرتا۔ لہذا ہے بات دل میں یا در کھواور سے کی خبر ہے کہ جس کوعذاب دینا ہوتا ہے اُسے پہلے کا فرون میں پیدا کیا جاتا ہے جس کوعذاب دینا ہوتا ہے اُس کو بیسے کی محبت دی جاتی ہے جس کوعذاب دینا ہوتا ہے اُسے اللہ تعالی اینے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے۔اورجس پررم کرنا ہوتا ہے اُسے مسلمان بيداكرتا ہے أمتى بيداكرتا ہے اپنے نيك بندول كے ساتھ محبت كراتا ہے اور اینے محبوب كی محبت عطاكرتا ہے۔ اگر رہے چیزیں موجود ہیں تو بس الله كا كام تم موكيا كام بورا موكيا \_ بس آب اس كے الفاظ كو تلاش كرف انتظار كرؤجنت آپ كانتظار كرے كى۔

صلى الله تعالى على خيرخلقه ونورعرشه محمد واله و اصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين ـ

Madni Library

Talib-e-Dua: M Awais Sultar



Madni Library Talib-e-Dua: M Awais Sultan Islami Books Quran & Madni Ittar House Faisalabad +923067919528